

#### حرف اوّل

#### بسم الله الرحمان الرحيم

علامها قبالؓ نے اپنے کلام میں خانق کا ئنات ہے لے کرمخلوق کا ئنات تک سجھی ہے خطاب کیا ہے لیکن وہ بطور خاص نو جوالوں کے شاعر ہیں۔اُن کا خطاب براہ راست نوجوا نوں ہے گئے۔ اُن کی تمام تر امیدیں نوجوانوں کے وابستہ ہیں اور وہی اُن کی امیدوں کا مرکز ہیں۔وہ سجھتے ہیں کہنو جوان ہی اُن کے انقلابی افکار کو عملی صورت دیے کرا نقلاب ہے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں جگہ جگہ نوجوا نوں کے بار کے ان تھی جنہ بات وخیا لانت کا ظہار کیا ہے ۔ عشق، سيري الأنظر المجش خرد کو غلامی سے آزاد جوانوں کو پیروں کا اُستاد کر ممجھی اے نوجواں مسلم تذہر بھی کیا تونے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ عقانی رُوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اُن کو ایل منزل آسانوں میں جواں ہے قبیلے کی آگھ کا تارہ شباب جس کا ہے ہے داغ، ضرب ہے کاری محبت مجھے اُن جوانوں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

جوانوں کو مری آءِ سحردے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے خُدایا آرزو میری یہی ہے یرا نور بھی<del>ن</del> عام کردے علامہ اقبال کے وربصیرت کو عام کرنے کے لیے اہل علم نے بقدر ہمت و تو فیق بہت کچھ کیا ہے۔ لیکن پیر حقیقت ہے،اس نور بصیرت کوبطور خاص نوجوا نوں اور شاہیں بچوں میں عام کرنے کے لیے بہت کم سعی کی گئی ہے۔ ویلے بھی اس سلسلے میں اہل علم ی وجہ بالعموم علامہ ا قبال ی طویل ظمول کو حاصل رہی ہے اور دو دو ، تین تين شعروں ي وه تقين ان كے التا ہے ہے وم رتى ہيں جن كا سلسه علامه ا قبالً کے سارے کلام میں پھیلا ہوا ہے اور جو بلا فت ایجاز، شاعر انہ ساحری اور سبق آموزی کے لحاظ سے اُن کی طویل نظموں سے کم ترخبیں بلکہ اکثر صورتوں میں ، بقامت بہتر، بقیمت بہتر، کی مصداق ہیں ۔ویسے تو علامہ اقبال کا سارا ہی کلام ایجاز وبلاغت کا شاہ کار ہےاوروہ دوا یک لفظوں میں وہ مضمون ادا کر جاتے ہیں جن کی تشریح و تو کتیج کے لیے دفتر کے دفتر درکارہوتے ہیں لیکن اُن کی حجوثی حجوثی نظموں میں توبیا بجازو بلاغت اپنے درجهٔ کمال پرہے۔ بچوں کوقصہ کہانی ہے خاص رغبت اور دلچیبی ہوتی ہے۔اسی امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے" حکایات اقبال" کاریسلسلہ اُن جوانوں اور شاہیں بچوں کے کیے تر تبیب دیا گیا ہے جنھیں علامہ اقبال اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں ۔ بیعلامہ اقبال کی اُن جھوٹی چھوٹی نظموں کا امتخاب ہے جس میں حکایت ، مکا لمے یا خطاب کا رنگ یا یا جا تا ہے۔ تتمع وشاعر ،خصرِ راہ جیسی طویل تظمیں اگر چہاہیے اندر حکایت کارنگ رکھتی ہوں کیکن أنھيں بوجوہ اس امتخاب ميں شامل نہيں کيا گيا۔ ہرنظم کاعنوان درج کرنے کے بعد اس نظم کے مطالب کو حکابیت کی صورت

آ فازیں 'ہمارے اقبال ' کے گوال سے علامہ اقبال کے سوائم حیات اور خصوصیات کلام درج کی گئی ہیں تا کہ اقبال کے شامین کیے بحیثیت مجموعی علامہ اقبال کے شامین کیے بحیثیت مجموعی علامہ اقبال کے کلام کی رُووج ، اُن کے چیام اور ہو وات ونظریات کے تناہوسکیں۔

اقبال کے کلام کی رُووج ، اُن کے چیام اور شامین بجول کے لیے تر ہے ویا گیا ہے لیکن بیوں سے دیا جا ساتا ہے لیکن بیوں کے لیا جا اور شامین بجول کے لیے تر ہے ویا گیا ہے لیکن بیون سے دیا جا ساتا ہے کیا ہو بیان سے دیا جا ساتا ہے کیا ہو بیان سے دیا جا ساتا ہے کہا ہو بیان سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ویکن رکھنے والے شملہ بیان سے دیا جا ساتا ہے کہا ہو بیان سے دیا ہے دیا ہی دیا ہے دیا

نیما دی طور پر سلستان جوانوں اور شامین جوں کے لیے ترقیب دیا گیا ہے لیکن یقین ہے کہا جاسکا کے کہا جاسکا کے کہا تا کہ کہا تا ہے کہا تا ہے کہا جو اپنے کے قابل مطالعہ داستفادہ یا نہیں کے اپنے قابل مطالعہ داستفادہ یا نہیں کے سے قابل مطالعہ داستفادہ یا نہیں کے سے تا بیات کے ساتھا دویا نہیں کے ساتھا دویا نہیا تا نہیں کے ساتھا دویا نہیں کی دوران دویا نہیں کے ساتھا دویا نہیں کے دوران دویا نہیں کے دوران دویا نہیں کے دوران دویا نہیں کے دوران دور

> پروفیسر محمد یونس حسرت شعبهٔ اردو

گورنمنٹ گورونا نک کالج، ننکانه صاحب

# اخترضبح

صبح کاستارہ رورہاتھااورروتے روتے کہہرہاتھا۔

" میں بھی کتنابدنصیب ہوں۔ قدرت کی طرف ہے مجھے نگا ہتو عطا ہو کی لیکن قدرت نے مجھاس نگاہ ہے دیکھے اور اس سے کام پینے کی مہلت نہیں دی۔ مجھے قدرت نے اتنی زندگی بی جیس وی کہ میں اس ونیا کا جی بھر کے نظارہ کرسکوں۔اس دنیا کی ہرچیز کوسورج کی بدولت زندگی ملتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو ساری کا ئنات میں زندگی کی لیر دو رجاتی ہے لیکن میں بی ایسا قشمت کا مارا ہو ل جسے سے دامن میں پناہیں می طلوع افتاب ونیا ک مرچز کے لیے زندگی کا پیام لاتا ہے کیاں اس کی روشنی میرے کیے موت کا پینام تابت ہوتی ہے۔ بھلا اس کا ننات میں سے ستارے کی ہستی اور حیثیت بی کیا ہے؟ وہ تو ایسے بی نایا ندار ہے جیسے یانی کا بُلبُلا کہایک آن میں پھوٹ کرغائب ہوجا تا ہے۔وہ تو ایک چنگاری کی طرح ہے کہ ذراسا چېکىاورن<u>ې</u>ھ گئى۔"

میں نے مجے کے ستارے کی بیرہا تیں سنیں تو اس سے کہا۔

''اے مجبح کے ستارے! ایک مجبح کی پیثانی کواپنی جگمگاہٹ ہے زینت دینے والے! تخصے اپنے فناہوجانے کاغم کھائے جارہاہے؟ کیا توغیر فانی ہونا جا ہتاہے؟ تخجے لا زوال اور ابدی زندگی کی آرزو ہے تو پھر ایسا کر کہ آسان کی بلندیوں ہے اُتر آ ۔ آسان کی بلندی سے شبنم کے ساتھ از کرمیری شاعری کے باغ میں آ جا۔اس باغ کی فضا رُوح کوتا زگی بخشنے والی ہے۔ میں اس باغ کامالی ہوں جس کی بہار محبت ہے۔ بیرباغ ابدی طرح ہمیشہ رہنے والاہے۔ کیوں کہاس کی بنیا دمحبت پر قائم ہے جوخودابدی اورغیر فانی ہے۔''

علّامہ اقبالؓ نے صبح کے ستارے کی بابت بینظم ایک دوسرے رنگ میں کہی

ہے۔اس نظم میں علامہ ا قبال نے صبح کے ستارے کو بدپیغام دیا ہے کہ اگر تو فنا کے غم میں مبتلا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو میرے شعرکے باغ میں آ جاجس کی رونق اورتر وتا زگی محبت کے دم ہے ہے۔ یہ باغ مجھی ویران نہ و گا اوراس میں آ کر تخجے فنا کے غم سے نجات مل جائے گی۔ کیوں کہ عشقِ اور محبت کے ابدی اور غیر فانی جذبے نے میرے کلام کی بنیا داہد کی طرح یا تو ارکروی ©2007:

### چ**ا** نداورتارے

صبح کے وفت ڈرتے ڈرتے تاروں نے جا ندہے کہا۔

"ہم ایک مُذت ہے جیکتے آ رہے ہیں۔ہم چیک چیک کرتھک بھی گئے۔ کیکن آ سان کی وہی کیفیت رہی جو پہلے تھی۔ ہمارا کا مصرف چلنا ہی چلنا ہے۔ ضبح چلنا،شام چلنا۔ چلنا، چلنا اور ہمیشہ چلنا۔ یو ں لگتا ہے جیسے اس کا ئنات کی ہر چیز بے قرار ہے اور پہال سکون ناح کی کوئی چیز نہیں۔ تارے ہوں یا نیا اُن درخت ہوں یا پھر،جان دارہوں یا ہے جان، سب سفر کی ختیال طلبتے نظر آئے ہیں۔ہم یہ جاننا عاہتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ فاریقی فتے بھی ہوگا اور کیا ہمیں میر کی بھی نظر آئے گی یا نہیں؟ کیا سی منزل پر بھا کہ آوام کرنا ہا را مقد و نے یا نہیں؟"

تاروں کی بات سُن کر جانگرنے جواب دیا۔ اے میرے ساتھیو! اے آ سان پر جھکنے والے اور رات کی محفل کی رونق بڑھانے والے دوستو!اس جہان کی تو زندگی ہی حرکت کے دم سے ہے۔حرکت تو اس جہان کا پرانا دستورہے ،کوئی نئ بات نہیں۔زمانے کا گھوڑا طلب اورجتجو کے کوڑے کھا کھا کر دوڑ تا ہے۔ تلاش اورجنتجو ہرشے کو ہروفت حرکت میں رکھتی ہے۔ یہ وہ راستہ جس میں کہیں رُکنے گھہرنے یا قیام کرنے کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا اس کیے کہ یہاں رُ کنایا کھہر ناموت کو دعوت دینا ہے۔ جوکھبرایا رُکا، وہ ختم ہو گیا ۔ <u>جلنے</u> والے چلتے جلتے دُورآ گےنگل گئے ہیں مگر جو ذرا بھی کہیں کٹہر گئے ہیں، زمانہ اور و فت اُٹھیں روند ڈالتا ہے اور اُٹھیں روند تے ہوئے آ گے بڑھ جا تا ہے ۔اس کیے تم اسی طرح جلتے رہواور چلنے ہے گھبراؤنہیں۔اس چلنے کا انجام مُسن ہے اوراس کا آ غاز عشق سے ہوتا ہے۔ بیعشق تلاش وجنجو اور جدو جہد کے سیچے ذوق ، کھرے

جذ ہےاور کی لگن کانام ہے۔اس میں درجهٔ کمال حاصل کر لینے کانام حُسن ہے۔''

علّا مدا قبالؓ نے اس نظم میں ہمیں حرکت اور جدوجہد کی تعلیم دی ہے۔ اُنھوں نے ستاروں کے سوال کے جواب میں جائد کی زبان سے اس حقیقت کوعیاں کیا ہے کہ زندگی سرایاعمل او رجدو جہد کانام ہے۔عمل پہیم اور سعی مسلسل زندگی اورتر تی کے کیے لازمی ہیں عمل زندگی ہے اور سکون موت ۔جوقو میں مصروف عمل ہیں و ہرتی كرتى ہيں اورتوميں بيعمل ہوجا كيں وہ ننائے گھائ أُرْحِجاتى ہيں۔اس لحاظے حرکت یاعمل ہی زندگی ہے اور زندگی ہی کا دوسرا نام عمل یاحرکت کیے

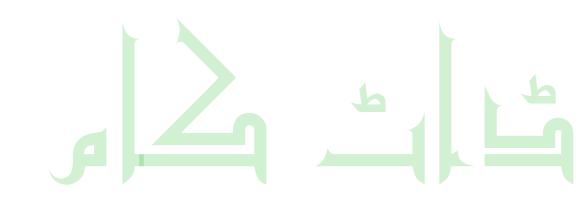

رات کے وقت آسان کی طرف فورے دیکھا جائے تو ستارے کا بیتے ہوئے دیکھا تو کہا۔

"اے ستارے! کیا تھے لیٹوف ہے کہ چانداللوج ہوگاتو تیری چک دمک ماند

بر جائے گی؟ یا تھے میں کے طلوح ہونے کا خطرہ ہے کہ آئ ہو تنے ہی تو فنا کے گھاٹ

بر جائے گی؟ یا تھے جس کے طلوح ہونے کا خطرہ ہے کہ آئ ہو تنے ہی تو فنا کے گھاٹ

اُر جائے گا؟ یا تھے جس کے اپنور کی والت ویروائن، یہ چک فرک جیس کے گئے یہ ڈر ہے کہ وقت ویروائن، یہ چک فرک جیس لے خطے یہ ڈر ہے کہ وقت ویروائن کی جے کہ فرک تھی بہت کے اس کے گئے کہ وقت کی طرح تیری عرجی بہت مانے گا؟ یا تھے کہ فرک تا ہو جاتی کہ چنا کی کہ جس کے اس کے کہا تھا جاتی کہ جنا کہ کہ جس کے لیے جب کر بچھ جاتی گا؟

"اے ستارے! آسان نے تیرا گھر زمین سے بہت دُور بنایا ہے اور چاند کی طرح کجھے سنہری اور تُور کا لباس پہنایا ہے۔اس کے باوجود تیری سخی سی جان پر خوف طاری ہے، اور تیری ساری رات کا نیخ ہوئے گزرتی ہے۔ابیاتو نہیں ہونا چاہے!"

پھریں نے ستار ہے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
"اے چیکے والے مسافر اید وُنیا عجیب ہے۔ یہاں کا نظام ہی چھالیا ہے کہ
ایک کی بلندی دوسرے کی پستی ،ایک کاعروج دوسرے کے زوال اور ایک کی زندگ
دوسرے کی فنا کا سبب بن جاتی ہے۔ سورج کی پیدائش لاکھوں ستاروں کے لیے
موت کا پیغام ہے۔ کیوں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آسان پر چیکتے ہوئے
لاکھوں تارے فنا ہوجاتے ہیں۔ جو چیز ان ستاروں کے تق میں فنا کی نیند ہے۔ وہی
آ قباب کے حق میں زندگی کی مستی بن جاتی ہے۔ یایوں کہنا چا ہے کہ جے ہم فنا سمجھنے

ہیں وہ زندگی کا جوش اور کمال ہے۔ جب کلی چٹک کراپناو جودختم کر دیتی ہے تو پھول وجود میں آتا ہے۔ گویا غنچے کی موت پر پھول کی پیدائش کاراز پوشیدہ ہے۔ جسے ہم عدم کہتے ہیں،وہ بھی ہستی کا آئینہ دارہے۔کیوں کہاس دنیا میں ایک کاعدم دوسرے کی ہتی کا سبب ہے۔ایک چیزمٹتی ہے تو قدرت اس سے بہتر چیز وجود میں لے آتی ہے۔ستارے مٹے تو سورج وجود میں آ گیا کی گم ہوئی تو پھول آ موجود ہوا۔ قدرت کے کارخانے میں سکون اورتھ ہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ہر گھڑی، ہر لحظہ تبدیلی ، خیر اور انقلاب رُونماہوتا رہتا ہے۔ یہاں کوئی چیز بھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی ۔ زیانے میں کسی چیز کو اگر بقائے قوصر ف تغیر کو ہے۔ ہم چیز بدلتی جاتی علامه ا قبال کے اس فقر میں متا کے کا زندگ کے جوالے ہے جمیں بیسبت دیا ہے کہاس کا ئنات میں سکون اور تھیر او نام کن ہے۔ پیہاں ہر چیز ہر گھڑی تبدیلی اور تغیر کے مسلسل عمل ہے گز رتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایک حالت یا ایک قالب پر قائم نہیں رہتی بلکہ اس دنیا کی تمام چیزیں اینے قالب اوراینی ہیئت بدلتی رہتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہتر ہے بہتر شے کی تخلیق کے لیے تغیر کا بیسلسلہ جاری رہتا ک پس کائنات میں اگر کسی چیز کو دوام اور یا نداری حاصل ہے تو وہ یہی قانونِ

پس کا نات میں الرسی چیز لودوام اور پا نداری حاس ہے ہو وہ بہی قالونِ تغیر ہے۔ ہرچیز بدلتی جاتی ہے۔ ہر فتیر ہاقی ہے۔ ہی جب تغیر با انقلاب اس دنیا کا قانون ہے تغیر با انقلاب سے خوف زدہ یا ممگین نہیں ہونا چاہیے دنیا کا قانون ہے تو کسی کواس تغیر یا انقلاب سے خوف زدہ یا ممگین نہیں ہونا چاہیے جواس کی زندگی میں پیدا ہو۔ کیوں کہ تغیر اور انقلاب سے اس کا ئنات کی کوئی شے بھی محفوظ نہیں ہے۔

#### دوستار ہے

دوستارے اپنے راستے پر چلتے چلتے جب ایک ہی بُرج میں جمع ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کویڈ ل قریب پا کر بہت خ<del>وش ہوئے س</del>ایک ستارہ دوسرے سے کہنے میں ہیں۔کاش پر ہروفت کی گروش اپنے انجام کو پہنچے ۔اگر آسان مارے حال پر تھوڑی مربانی کرے اور میں اس مسلسل سفر سے بجات دے دیات ہماسی بُرج میں ایک ساتھ رہ کرچیاک سکتے ہیں۔ اگر ہم دونوں ان کرچیکے لکیس توبیہ ہارے کیے دوسرے ستارے کو بھی پیربات پسند آئی اوران نے کہا۔"ہاں اگراییا ہوجائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟'' کیکن اُن ستاروں کی ملاپ کی بیرآ رزو اُن کے لیے مُبدائی کا پیغام بن گئی۔ اِ دھرانھوں نے ہمیشہ ملے رہنے کی تمتا کی اوراُ دھر بُرج میں اُن دونوں کا ساتھ حُتم ہوگیا۔وہ اپنے اپنے راستے پر چلتے چلتے کچھ دریے کیے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور پھرا ہے اپنے رائتے پر بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تا روں کی قسمت میں نومسلسل گروش میں رہنا لکھا ہے اور اس گروش کا راستہ پہلے مقررہے۔کوئی ستارہ ہزار چاہے، وہ نہتو کہیں گھہر سکتا ہے اور نہاں راستے سے اِ دھراُ دھر ہوسکتا ہے۔آشنائی اور ملاپ کا قائم اور ہاتی رہنا ایک ایسا خواب ہے جو اس کا گنات میں بھی بورانہیں ہوسکتا کیوں کے جدائی ہی اس وُنیا کا دستورہے۔ علّا مها قبالؓ نے اس نظم میں قر ان میں آنے والے ( یعنی ایک ہی بُرج میں

جمع ہونے والے ) دوستاروں کے حوالے ہے جمیں بیہ بتایا ہےاس دنیا کا قانون ہی

یہ ہے کہ کوئی چیز خواہ جان دار ہویا ہے جان ، دوسری چیز کے ساتھ ہمیشہ و ابستہیں رہ سکتی۔جس طرح دوستارے ہمیشہ ایک بُرج میں نہیں رہ سکتے دوانسان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خہیں رہ سکتے ۔ایک نہ ایک دن وہ ایک دوسرے سے جُد ا ہو کر ضروررہے ہیں کیوں کہ جدائی ہی قانون قدرت ہے۔ CILIBATA. All rights reserved. 02002-7



# تضمين برشعرانيسي شاملو

میں صبح کی ہوا کی طرح ہمیشہ آوارہ پھرتا رہتا ہوں۔ بجبت میں سفرمنزل سے بھی زیا دہ پرلطف معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ عاشق ایک جگہ قیام نہیں کرسکتا۔ پھرتے بھراتے میرا بے ترا راور ہے تاب ول خواجہ معین الدین انجیری کی سرز مین اجمیر شریف جا پہنچا۔ یہ وہ شکر ہے جہاں عاشقوں کورؤ حانی تسکین نصیب ہوتی ہے غم کے ماروں اور لیلتر اروں کوتر ارکی دولت میبیں ہاتھ آتی ہے، بے مبری کے دکھ کا علاج ہوتا ہے تو پیلی ہوتا ہے ، پیل حضرت والا کے مزار پر حاضر ہوا کہ حال دل عرض کروں۔میر نے دل کی آرزوا بھی میر ہے ہونوں تک بھا گیتھی اور ابھی میں يكه كيف نديايا قا كرخواجه الحير ارسيا واز الى "اے و ہخص کہ جس نے اپنے برزرگوں کے طریقے کوچھوڑ دیا ہے، اہل حرم کو تجھ سے شکایت ہے کہ تیرے بزرگ تو اسلام کی تبلیغ وا شاعت کیا کرتے تھے لیکن ٹو اس طرف سے بالکل غافل ہے۔ ئوقیس ہونے کا دعویٰ رکھتا تھاتو پھر تیرے دل کی آ گ کیوں شفتری ریٹ گئی نے زبان سے تو اسلام کی خبت کا دعویٰ کرتا ہے کیکن تیرے اندر بجنت کی آگ بالکل سر دہو چکی ہے۔ چیرت اور تیجب کی بات ہے کہا سلام میں آق وہی دلکشی اورمحبوبیت کی شان موجود ہے جو پہلے تھی کیکن تجھ میں اس محبت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا جس کا تو وجو ہے دار ہے۔ قدرت نے تیری زمین میں لاإله کا جو چے بویا تھاوہ نہ اُ گااوراس طرح تیری زمانے بھر میں رسوائی ہوئی بے تو نے تو حید کا پیغام دُنیا کونہیں سُنایا، حالاں کہ ہرمسلمان کا بیا وّلین فریضہ ہے۔ جب تُو نے اسلام کی تبلیغ حچوژ دی تو پھر تُو ساری دنیا میں رسوااور ذ**کیل** ہو گیا۔ دُنیا کی دوسری قومیں کسی نہ کسی رنگ میں اپنا فرض ا دا کررہی ہیں لیکن تو اپنے مقصدِ حیات سے بالکل غافل ہے۔ آج تُو دنیا کے سامنے اپنا کوئی کارنامہ پیش نہیں کرسکتا مجھن اس کیے کہ تُونے اُس

کام سے ہاتھا ٹھالیا ہے جس کے لیے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تھا۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وُنیا کی ساری قومیں مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور بیے کہتی ہیں کہ مسلمانوں کا وجود دُنیا کے لیے کسی رنگ میں بھی مفید نہیں ہے۔اس سے بڑھ کر رسوائی کی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟ "اےمسلمان! تو نے بھی سو جا اور تو رہی کیا ہے کہ تیری زندگی کیسی ہے؟ تیرا سازئت خانے كاسازے اوراس سازے يردوں سے كليسائي تنفي تكل رہے ہيں۔ آج تیری زندگی ہے کہ توس کے یاؤں تک تفر کے سانچے میں ڈھل چکا ہے۔ تير بي خيالات وتير عقائد سب غير اساى مو كه بين -اے مسلمان! میری پرورش تو کعیے کی گودین موٹی تھی کین میرادل بت خانے کا شیدائی ہے۔تو پیدا تو ملیان کے گھڑیں ہوا جائیں تیرے اعمال کا فروں کے ہے ہیں۔اےمسلمان! کس فدر افسول کا مقام ہے کہ تو مسلمان ہو کر تفر کی خدمت بجالارہاہے۔شایدانیسی نے تیرے ہی کیے بیکہا تھا: " تخجے وفا کاسبق تو ہم نے پڑھایا تھالیکن تونے ہمارے ساتھ وفا کرنے کی بجائے دوسروں سے وفا کی۔گویا تو نے جوموتی ہم سے حاصل کیے تھے، اُٹھیں دوسرول پرشار کرڈالا۔'' ط علّا مدا قبال اس نظم میں اپنے وقت کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مسلمان اپنی حقیقی تعلیم کو بھول چکاہے، اُس نے غیروںاور کافروں کے سےطورطریقے اختیار کر کیے ہیں۔مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے کے باوجود اسکی ساری فطرت اسلامیت کے خلاف ہے۔اس نے تو حید کا پیغام دنیا کوئنا ناتر ک کر دیاہے اوراس طرح وُنیا بھر میں ذکیل اوررُسواہور ہاہے۔ ا قبال نےمسلمان کواس نظم میں جو پیغام دیا ہے،وہ خواجہ معین الدین چیشی کی روحٍ یا ک سے منسوب کر کے دیا ہے۔خواجہ عین الدین چشتی ہندوستان کی سر زمین

میں اسلام پھیلانے والے مبلغین کے سرتاج کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کیے مسلمانوں کوسر زکش کرنے اور اُنھیںان کی کوتاہیوں اورغلطیوں کی طرف توجہ دلانے کاحق اُن سے بڑھ کراور کس کو حاصل ہوسکتا ہے۔ پھرعلامہ ا قبالؓ نے انیسی شاملو کے جس شعر کی تضمین کی ہے، وہ موجودہ <u>مسلمانوں پر</u> ہوبہوصادق آتا ہے۔اس تضمین سے علامہ ا تبال کا مقصد رہے تھا کہ وہ سلمانوں کو آئ حقیقت ہے آ گاہ کریں کہ اُن کی ذِلت اور پستی کا سبب بیہ ہے کہ اُنھوں نے تؤجید کاو کو پیغام دُنیا کوسُنا نا چھوڑ دیا ہے جس کے لیے اللہ کے ان کو پیدا کیا تھا۔ اُن کے بر گوں نے اس کواپنا مقصد زندگی بنایا نظانو دنیا بھر کی رفعتیں اُن کے قدموں تلے آگئی تھیں اور آج کے مسلمانوں نے اس کوٹرکٹ کر دیا جیتو دنیا کھڑی دلیں اور پستیا کے اُن کامقد رین گئی وه زمات سيل معرف تفي سلمان موكر اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

#### رات اورشاعر

رات کی تنہائی اور خاموثی میں ایک شاعر پریشان سا پھر رہا تھا۔اس کی بیہ كيفيت و كي كررات نے أس سے كہا۔"اے شاعر! تو اس جائدني رات ميں یر بیثان کیوں پھررہا ہے؟ صورت دیکھوٹو پھول کی طرح خاموش اور حالت دیکھوٹو خوشبو کی طرح آوارہ اور پریشاں! آخر کیا ماجراہے! کیا تو آسان پر چیکتے ہوئے تا روں کے موتوں کا جو ہری ہے اور ان موتیوں کو پر کھر ماہے کہان میں سے کون ہے موتی سے بیں اور کون سے بھوئے؟ تؤلن تارول کے سن سے طف اندوز ہونا عابتا ہے یا جا ترکی خال الی محسر صواصل کرنا خابتا ہے؟ تیر ارائے پھر نے ہے پہ خیال ہوتا ہے کہ شاید تو میرے تو رہے دریا گی کوئی تھی ہے جواس دریا ہے جُد ا ہو کر بُری طرح ت<sup>و</sup>ی ہے۔ یا میں سیمجھوں کہتو میری پیثانی ہے گراہوا کوئی تا راہے جو بلندی کوچھوڑ کرز مین کی پستی میں آبسا ہے۔ پچھ بھی ہوتو اس دنیا کا باشندہ تو معلوم نہیں ہوتا بلکہ یوں لگتا ہے جیسے تو کوئی آ سانی مخلوق ہے اور کسی وجہ ہے آ سان کوچھوڑ کرزمین پر آ گیاہے۔اس وفت تو زندگی کے ساز کا ہرتا رخاموش ہے۔ساری دنیا سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دریا کی تد میں بھنور کی آ نکھ بھی نیند سے بند ہوگئی ہے اور دریا کی جاتر اراہریں بھی اس کے کناروں سے لگ کرسوگئی ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں دن بھر کتنے ہنگاہے ہر یا رہتے ہیں لیکن اس وقت پیر دنیا بھی یو ں سوگئی جیسے اس میں کوئی آ بادی ہی نہ ہو۔ایسے میں جب کہ ساری کا ئنات سکون کی حالت میں ہے،ایک شاعر ہی کے دل کوسکون اور چین کیوں نہیں؟ ساری دنیا پر میراجا دوچل گیالیکن و کس طرح اس سے چکے ٹکلا؟'' رات کی بیر باتیں س کرشاعر نے جواب دیا۔ 'اے رات! ٹوتو پھررات ہے،

میرے در دِ دل کو کیاسمجھ سکتی ہے! آ ہ اس وسیع دنیا میں میر اکوئی ہمدم، کوئی ہم راز،

كوئى رفيق كوئى سأتھى نہيں، ميں اپنا وُ كھڑا سنا وُں تو كسے سنا وُں؟ اے رات! ميں تیرے جاند کی کھیتی میں اینے آنسوؤں کے موتی بوتا ہوں اور انسانوں سے چھپ کر صبح کی طرح روتا ہوں ۔جس طرح صبح کے وقت شبنم گرتی ہے، اسی طرح میں رورو کراشکوں کے موتی کھا تا ہوں۔میرے آنسو بڑے شرمیلے ہیں۔دن کے شوروغل میں نکلتے ہوئے شرماتے ہیں۔ دن کے وقت بھے روئے اور آنسو بہانے کی ہمت نہیں ہوتی کیکن جب رات کی تنہائی نصیب ہوتی ہے تو میرے آئسو ہے اختیا رہو کر میری آئنگھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ میں اپنی فریاد کیے سناؤں؟ کینے ول کی جلن اور تبش کا نظارہ کے دکھاؤں عمیر اسپینہ طور کی بجل کی طرح آ سائی تجلیات کا امین ہے کیکن اے دیکھنے والی تا تکھیوں ہے۔ میں ال تجلیات سے اپنی قوم کوفیض باب کرنا حابتا ہُوں کین قوم نوسوری ہے۔ ملک فروہ ہو چی ہے۔ میں این محفل میں قبر کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں۔اُس چراغ کی طرح جس کے اردگر دمر دے ہی مر دے ہیں۔زندہ کوئی نہیں آہ! اے رات! میں اپنی قوم کو بیدار کرنا جا ہتا ہوں کیکن اس مقصد میں کامیا بی محال نظر آتی ہے۔میری منزل بڑی دورہے۔میری محفل کو موجود دور کی ہوا راس نہیں \_موجودہ زمانہ چوں کہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے اور لوگوں کے دل روحانیت سےمحروم ہو چکے ہیں،اس کیے بیعبدمیری قوم کےمزاج کے مطابق نہیں ہے اور مزید دُ کھا کی بات ہیہے کہیری قوم کوایئے نقصان ،اپن محرومی کا احساس بھی نہیں ۔ میں قوم کو جو پیغام دے رہا ہوں۔جو بھولا ہواسبق اسے یاد دلانا جا ہتا ہوں بقو م اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی ۔ جب میں بخبت کے اس پیغام کو صبط کرتے کرتے ننگ آ جاتا ہوں او اپنی ہے تابی سے مجبور ہو کررات کی تنہائی میں گھرے نکل آتا ہوں تا کہاہیے دل کے درد کا حال رات کے حمیکتے ہوئے ستاروں کوہی سنا دوں۔اس طرح میں اینے دل کی بھڑ اس نکال لیتا ہوں او رمیرے دل پرغم کابھاری یو جھ سی قندر ہلکا ہوجا تا ہے۔''

علّا مدا قبالؓ نے اس نظم میں اپنی قوم کی ہے جسی کاماتم کیاہے اور کہا ہے کہ میں اینے پیغام کے ذریعے جن لوگوں کوخواب غفلت سے جگانا حابتا ہوں۔وہ مُر دوں کی سی نیندسور ہے ہیں۔ نہ جانے کب وہ اس خوابِ غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کب میری فریا دسنیں گے؟ کب میرے پیغام خبت کی طرف متوجہ ہوں گے اور کب میں اپنی منزل مقصود پر پہنچوں گا؟ اس کیے وہ کہتے ہیں کہ جب میں خبت کے پیغام کوضبط کرتے کرتے عاجز آجا تا ہوں او رات کی تنہائی میں گھر کے تکل آتا ہوں اوررات کے تا رول کویہ پیغام بنا کردل کی بھڑائ زکال لیتا ہو گ ©7007-7



سؤ رج چھپ گیا۔شام ہوگئی اور ماہکا ماہکا اندھیرا حیصا گیا۔ اُفق پرشفق کی سُرخی نمایاں ہوگئ۔ دن میں جن چیز وں پر سفیدی <del>حملاتی نظر آ</del>تی تھی ،اب اُن پر سنہرارنگ چھا گیا۔ یو ن معلوم ہوتا تھا کہ فلدرت جو دن بھر جاندی کے زبورات پہن کرایے حسن کی جھلک دکھاتی رہی تھی، اس نے شام ہوتے ہی جاندی کے زبور اُتا رکر سونے کے زیور پہن کیے ہیں تا کہ اُس کے جسن و جمال میں ایک بی رعنائی اور دلکشی شام ہو ہے ان المعلق المحل المعلق المحل الم ولین کے وہ بیار کے بیار کے بیار کے بیات دور رہتے ہیں اور جنھیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے۔ بیتا رے آ سان کی محفل کوسجانے میں لگے تھے کیمرشِ ہریں سے ایک فرشتے کی آواز آئی۔وہ کہہر ماتھا: "اے رات کے پہرے دارو! اے آسان کے تارو! تمحاری پوری قوم آسان کی بلند یوں پر بلیٹھی ہوئی جگمگارہی ہے۔کوئی ایسا نغمہ چھیڑو جو چیک کررات کے اندهیرے میں سفر کرنے والے قافلوں کوراستہ دکھاتا ہے اور وہ تھی کو دیکھے کراپنی منزل مقصو د کی راہ لیتے ہیں۔زمین والے شمصیں این قسمتوں کے آئینے بچھتے ہیں اور تمھاری گردش کے حساب ہےانسانوں کی تقدیروں کا حساب لگاتے ہیں۔چوں کہ اہلِ زمین کی نظر میں تمھا ری وقعت اور اہمیت بہت زیادہ ہے اس کیے وہ تمھا ری آ وازکویقیناًغوراورتوجہہے نیں گے ۔''

فرشتے کی صدا سنتے ہی آسان کی تاروں بھری فضا کی خاموثی ختم ہوگئی اور آسان کی خاموش اوروسیج فضامیں تا روں کابی نغمہ گونجنے لگا۔ "ستاروں کی دکشی اور رعنائی میں خدا کے حسن وجمال کی جھلک اس طرح نظر

آتی ہے جیسے شبنم کے آئینے میں پھول کاعکس نظر آتا ہے۔ نے طریقوں سے ڈرما اور پرانے طورطریقوں پر اڑے رہنا ہی قوموں کی زندگی کا سب سے تھن مرحلہ ہے۔قومیں ہمیشہ نے دستور سے دور بھا گتی ہیں اور لکیر کی فقیر بنی رہنا جا ہتی ہیں۔ قدامت چھوڑ کرجڈ ت اختیا رکرنابڑ امشکل کام ہے اورا بیاحوصلہ ہرقو م کونہیں ملتا مگر جوقومیں نے تقاضوں کا سیم جوا کے نہیں دینیں، وقت کے تقاضوں کو بہجانے ہوئے ان ہے مطابقت نہیں کرتیں ،و ہ زندگی کی دوڑ میں پیچھےر کا جاتی ہیں ، یہاں تک کہتم ہو جاتی ہیں ۔ فلد بیم اور جدید کی شکش کا دور ہر قوم کے لیے صد درجہنا ذک ہوتا ہے۔ جوقوم اس منزل سے بخیروخونی کز رجاتی ہے، وی زندگی کی جدوجید میں کامیابی و كامرانى سے مكنار ول بند زندگى كا قافلہ بہت تيزرنبار كے زماند برونت تیزی ہے آ گے بروحتا رہتا ہے۔ جونوین اس کی رفیار کا ساتھ نہیں و ہے سکتیں ، دوسری قومیں اُن کو کیلتے اور روند تے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ہزاروں ستارے ایسے ہیں جو ہاری نظروں سے غائب ہیں لیکن ان کے نظر نہ آنے کے باوجود ہم اِنھیں بھی اپنی برا دری میں شار کرتے ہیں۔جس بات کو اہلِ ز مین ایک طویل مدّ ت میں بھی نہ سمجھ سکے،اس کوہم نے اپنی مختصری زندگی میں سمجھ لیا۔ کائنات کے تمام نظام باہمی کشش کے باعث قائم ہیں۔ جب تک ایک دوسرے سے حبت اور تعلق قائم ہے، نظام ہاقی اور قائم ہے، جہاں پیکشش ختم ہوئی، نظام درہم برہم ہوگیا ۔تا روں کی زندگی میں یہی نکتہ چھیاہواہے۔'' علامہ اقبال ؓ نے اس نظم میں ستاروں کی زبانی قو می زندگی اور قو می بقا کا راز فاش کیا ہے اور بی<sup>حقی</sup>قت واضح کی ہے کہ مسلمان اگر بحثیت قوم ترقی کرنا ج<u>ا</u>ہے ہیں تو ستاروں کی زندگی ہے سبق اور نمونہ حاصل کریں ۔ستاروں کا سارا نظام ہا جمی جذب اور کشش پر قائم ہے۔اس طرح مسلمانوں کا قومی نظام بھی صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب وہ بھی''جذب باجمی'' کے اصول پڑعمل کریں ،

آپس میں اُخوت اور محبت کے رشتوں کونر وغ دیں۔وہ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اسی جذبِ با ہمی یا آپس کی محبت اور کشش کی بدولت کر سکتے ہیں۔

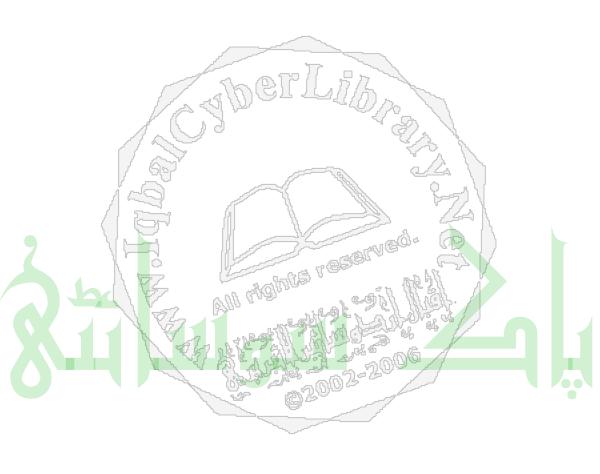



### سيرفلك

ایک دن میں نے عالم خیال میں آسان کی طرف پر واز شروع کی میراخیال ميرا بم سفرتفااور جلتے جلتے ميں آسان پر پہنچ گيا۔ ميں اڑتا جار ہاتفااور آسان پرميرا واقف ما جانے والا کوئی نہ تھا۔ تارے بھی حیرانی ہے بچھے دیکھ رہے تھے کہ میخض کون ہے اور کہاں جار ہا ہے؟ کیکن میر اسفر ایک ایسا را زنتھا جوسب کی نگاہوں سے چھیا ہوا تھا۔ چلتے چلتے میں دنیا کے برانے نظام سے باہرنکل کیا وراض وشام کے طلقے ہے آزادہ وکیا۔ پہلے میں جنت میں کیا ہے؟ بس کیا ہے؟ بس میں جو کرآ کے اور کان جن جن چیز ول کا آرز و کر سکتے جی وہ منب وہاں موجود تھیں لے لی کی شاخ پر برندے نغے گارہے تھے۔ حوریں بے پردہ جلوے دکھاتے ہوئے آ زا دی کے ساتھ باغوں کی سیر کررہی تھیں ۔خوب صورت ساقیوں کے ہاتھوں میں شرابِ طہور کے پیالے تھےاو راہل جنت میں شرابِ طہور پینے پلانے کاشور بیا تھا۔ بہشت کی بیررونقیں دیکھتے ہوئے میں نے بہشت سے بہت دورایک سیاہ اندهیرا مکان دیکھاجوتا ریک ہونے کے علاوہ سُنسان اورا نتہا کی ٹھنڈا تھا۔اس کی تاریکی مجنوں کی قسمت اور کیلئی کی زلفوں ہے بھی زیا دہ سیاہ تھی اورسر دی اس قندر شدید تھی کہاں کے سامنے کرہ زہرہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ گویا کہوہ مکان اس ا نتها کی سر دگر ہے ہے بھی زیا دہ سر دفقا جوکرہ ہواکے وسط میں واقع ہے۔ یوں لگتا تھا جیسےاس مکان کی سر دی کود کھے کر کر وَ زہرہ نے بھی شر ما کراپنائمنہ چھپالیا ہے۔ میں نے جب اس مکان کے بارے میں دریافت کیا کہ پیر جگہ اور اس کی کیفیت کیا ہے تو غیب کے فرشتے نے مجھے جو جواب دیا، اُس نے مجھے انتہائی حیرت میں ڈال دیا۔فرشتے نے کہا۔

'' بیٹھنٹرا مقام جہنم ہے۔ بیآ گ اورروشنی دونوں سے محروم ہے۔اس کے شعلے اس کےاپنے نہیں،مستعار ہوتے ہیں۔ پیشعلے ذاتی نہ ہونے کے باوجودا یسے شدید ہوتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے والے لوگ ان کے تصور ہی ہے کانپ کانپ اٹھتے ہیں۔بات بیہ کدئنا کے جولوگ بہاں آتے ہیں،وہ اپی آگ اور اچانگارے اچانگاری آلی آلی ا علامہ اقبال نے ای نظم میں ہمیں ہی بتایا ہے کہ دُوز خ کا عذاب اصل میں انسان کے اپنے برے اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ چوشن جیسے اور جننے برے مل کرتا ہے۔اُسے دیبااوراتنا ہی عنداب ملتا ہے۔ دوزخ کے شعلے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ جو لوگ اینے بر کے اعمال کی بنا پر دونرخ میں جا تھے ہیں وان کے وقی برے اعمال اُن ے لیے دوز خ کے شعلول اورانگاروں میں تبلال ہوجائے ہیں۔ لیعنی دوزخ میں جوبھی آتا ہے۔وہ آگ دئیا ہے آئے ساتھ کے آتا ہے۔اس حقیقت کوعلامہ ا قبالؓ نے ایک دوسری نظم کے اس شعر میں بیان کیا ہے۔۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی بیہ خاکی اینی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

کل بانوں بانوں میں سر جو گندر سکھ نے کیسی ہے کی بات کہیں۔ نواب ذوالفقارعلی خان کی موٹر کو چلتے دیکھے کروہ ہے ساختہ بول اٹھے۔

"دیکھو! ذوالفقار عی خان کا موٹر کس فدر خانوں واقع ہوا ہے! یہ چاتا ہے تو اس سے کوئی شور نہیں اعظا۔ چلنے میں تو یہ بجل کی طرح تیز ہے کیکن ہوا کی طرح خاموش ہے۔

قافلے ی گفتی کو دیکھو کہ وہ شور و فریاد کی عادی ہے۔ اس لیے وہ ساکن ہے اور چل خہیں سکتی خوشبو صبا کی طرح خاموش ہوتی ہے۔ اور اس کا قافلہ ہر طرف چل نکلتا ہے۔ خاموش کی صفت ہی کی وجہ سے وہ تیزی سے چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ صراحی کو دیکھو کہ وہ قلقل کا شور پیدا کرتی ہے اس لیے اپنی جگہ شہری رہتی ہے اور اور ایم کو دیکھو کہ وہ گرش میں رہتا ہے اور ایم کو دیکھو کہ وہ گرش میں رہتا ہے اور ایم کو دیکھو کہ وہ گرش میں رہتا ہے

کیوں کہ اُس کی طبیعت خاموش ہے۔ چوں کہ اُس سے کوئی صداباند نہیں ہوتی ،اس
لیے وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ یہی حال شاعر کے خیل کا ہے۔ بیٹیل خاموش ہے اور
تخیل کی بیہ خاموش اُڑنے والے پربن کر اُسے آسان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی
ہے۔ صرف بہی نہیں ، خاموش ہی کے باعث اس کی آ واز میں گرمی ،حرارت اور
تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے ، بلکہ بیے کہ ناچا ہے کہ شاعر کی خاموش میں وہی گرمی ،حرارت اور

نا میر پیدا ہوجاں ہے، بلند میہ جہاچا ہے دہما کری جا وی میں وہ کا کری ہرارت اور تا ثیر پائی جاتی ہے جو دوسروں کی آ وازیا گویائی میں ہوتی ہے۔ شاعر کی بیرخاموشی نہ صرف گویائی کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے بلکداپنی گویائی سے بڑھ کر طاقت اور اڑر کھتی ہے۔' علامہ اقبال کی بیظم اس قوّت خیل کی نہایت عمدہ مثال ہے جس کی بدولت وہ معمولی واقعات ہے بھی فلسفیا نہ تکات پیدا کرلیا کرتے تھے۔نواب ذوالفقارعلی خاں آف مار کوٹلہ نے 1911ء میں ایک بیش قیمت موٹر منگوائی تھی۔اس زمانے میں موٹریں عام طور پر چلنے میں بہت شور کرتی تھیں لیکن نواب صاحب کی موٹر میں بینقص نہیں تھا۔ایک بار علا مہا قبال نواب سر ذوالفقار علی خان کی موٹر میں بیٹھ کر شالامار باغ کی میر کو گئے۔موٹریں میں جو گندر شکھ اور مرزا جلال الدین بیرسٹر بھی

شالامار باغ کی میرکو کئے ۔ موٹ کی مرجو کندر سکھ اور مرزا جلال الدین ہیرسٹر جی ساتھ تھے۔ موڑ چکنے میں شور نے دیکے دیکے دیکر جو کا درسکھ نے جت اور تعجب کے ساتھ علا مدا تبال سے بیاب ہے گئی :

''نواب صاحب کا مرفر کی تعلق کی تعلق کے اللہ اقبال اس سے یوں متار بطاہر یہ بات کوئی المین ہے گی تعلق کے بلاحہ اقبال اس سے یوں متار ہوجاتے اور اس ایک نقر سے پراپی نظم کی بنیا در کھ دینے ،لیکن ہُوا یہی کہاس ایک نقر سے سے علا مدا قبال کی حکیمانہ طبیعت نے نہایت عمدہ مضامین پیدا کر لیے اور

اُن کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہوگیا کہ ایک اس موٹر ہی پر کیا موقوف ہے، زندگ کے راستے میں ہر تیز چلنے والا اس طرح خاموش چلتا ہے اور تیز رفتاری وہی دکھاتے

ين جوخاموش ميں <u>-</u> سط

### خطاب بهجوانا نِ اسلام

"اےمسلم نوجوان! تبھی تُونے یہ بھی سوجا ہے اوراس حقیقت پر بھی غور کیا ہے كَةُوكَسَ آسان كانُو ناہُوا تارا ہے؟ مُجْجِ خِربِھی ہے كَۃُو اُس قوم كافر دہے جس كى عظمت کے نشان آج بھی تاریخوں میں ملتے ہیں، مجھے اس قوم نے اپنی حبت بھری گود میں بالا اور پروان چڑ حایا ہے جس نے اپنے وفت ی عظیم ایرانی سلطنت کو یا وُں تلے روند ڈالا تھا۔وہ قوم برب کے صحراوُں سے آٹھی تھی اورا کر چہ عرب کے صحراؤں میں اُونٹ مالنے کے بیوا کچھ نہ جاتی تھی مگراسلام نے اُن اُونٹ یالنے والوں کوایسے عروج اور کی نظمت سے ہم کنار کیا کہ اُنھوں نے ونیا کوایک ٹی تہذیب،ایک نے تمذل اور ایک نے نظام حکومت سے زوشناس کرایا۔وہ توم امیری کی سربلندیوں پر پہنچ گر بھی فقر ہی کواپنے فخر کا سامان جھتی رہی۔رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے متعلق فر مایا تھا کہ مفقر میرے لیے باعثِ فخر ہے'۔ان بزرگوں نے اِسی بات کوسامنے رکھا اورامیری میں بھی فقر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہی اصول اُن کی شان اورعظمت کابا عث تھا اس کیے کہ چہر ہ حسین اور خوب صورت ہوتو وہ بناوٹی زیب وزینت اور سجاوٹ سے بےنیا زہوتا ہے۔ ہزرگ ا پی شان اورعظمت، دولت یا دُنیا و ی شان وشوکت میں جمجھتے تھے۔ کیوں کہ بیہ سب کچھ بناوٹی اورمصنوعی ہے۔وہ اپنی شان رسولِ اکرمصلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جانتے تھے۔اس قوم کا ایک ایک فر دغیرت مندی کی مُنہ بولتی تصویر تھا۔اس قوم کے غریب اور تنگ دست لوگ بھی ایسے غیرت والے تھے کہ کسی کے سامنے ہرگز ہرگز ہاتھ بیں پھیلاتے تھے۔کسی کے سامنے دسپ سوال دراز کرنا تو ایک طرف رہا، امیر لوگ بھی اُنھیں خیرات دیتے ہوئے گھبراتے تھے کہیں وہ اُنھیں ڈانٹ نہ دیں کتم نے ہمیں بھکاری سمجھاہے؟ اُن کی خود داری اجازت نہ دیتی تھی کہوہ کسی کے

سامنے ہاتھ پھیلائیں پاکسی کا احسان اٹھائیں ، اس لیے کسی امیر آ دمی کوہمت نہ ر پٹی تھی کہاُن کی نا داری ہے متاثر ہوکراُنھیں کوئی چیز بطورخیرات ،صدقہ یا عطیہ

غرض میں مختمے کیا بتاؤں کہوہ صحرا کی گود میں پلنے والے کیسی کیسی خوبیوں کے ما لک تھے؟ وہ پروان تو محرا کی گود میں جڑھے تھے مگر اسلام کے اعجاز کی بدولت

انھوں نے نہ صرف وُنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا بلکہ ایک جد کی طرز کی سلطنت قائم کرے دکھائی، ونیا کارنگ روپ سنوارا ،حکومت اور حکمر انگ کے اصول وقو انین وضع كياوراس طرح ونياكوايك مثالي نظام حكومت ديا\_ ميں اگر حيا ہوں فوالفاظ مين أن كى عظمت كانقش تصبیح سكتا ہوں كيكن اس كاكوئي فا كدہ نہيں \_ كيوں كيوه وقام اوروه نظارہ تير ہے خيال اور تصور سے بہت بلند ہے تو اگر چہاُن کی اولا دہونے کا دعوے دار ہے گیاں تجھے ان ہے کوئی نسبت نہیں ہوسکتی۔ اس کیے کیوہ سرایاعمل اورسرایا حرکت تھے۔جب کہ ٹومحض باتیں بنانا جانتا ہے۔وہ کر دار کے غازی تھے جب کہ تو محض گفتا رکا غازی ہے۔ہم نے وہ عظیم میراث گنوا

ڈالی ہے جوہمیں اینے بز رگوں سے ملی تھی ا**س کا نتیجہ یہ نکل**ا ہے کہ آسان نے ہمیں رُیّا کی بلندیوں ہے زمین کی پستیوں میں پھینک ڈالا ہے۔ م مجھاں بات کاغم نہیں ہے کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گئی۔ بیتو قدرت کا نظام ہے حکومت بھی ایک ملک باایک قوم کے پاس نہیں رہتی۔حکومت آنی جانی چیز ہےاورانتد ارڈھلتی چھاؤں ہے۔ مجھنو وُ کھاس بات کاہے کہ سلمان قو م کاعلمی اور تہذیبی ورثہ بھی اس کے پاس نہیں رہا۔ ہمارے بزرگوں نے مختلف علوم وفنون پر جو کتابیں لکھی تھیں۔وہ پورپ کے مختلف کتب خانوں کی زینت بی ہوئی ہیں اور پورپ والے ان ہے برابر فائدہ اٹھارہے ہیں۔ہم اینے اس گرال قدراور عظیم تهذیبی ورثے ہے محروم ہی نہیں ، بے خبر بھی ہیں اوراس سے کوئی فائدہ

بھی نہیں اٹھاسکتے۔ہم نےعلم کے وہموتی کھودیے جوہمیں بزرگوں سےورثے میں ملے تھے۔انعلم کےموتیوں بینی قدیم مسلمانعلا، سائنس دا نوں اور فلاسفروں کی <sup>ا لک</sup>ھی ہوئی بیش قیمت کتابوں کو جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا ہے۔اس احساس سے دل پر ایک چوٹ گئی ہے کہ سلمان کے اپنے گھر میں تو اندھیرا ہے لیکن اس کے علم کی روشنی دوسروں کے گھروں میں اجالا کررہی ہے۔ اس صورت حال کود کی کرغی کانتمبری کامیشعرز بان پر آ جا تا ہے کہ: اے غنی احضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ بختی تو دیکیوں یوسٹ جو اُن کی آ تھوں کا ورتھا، رکیخا کی آ تھوں کے کیےروشنی کا سامان بنا ہوا ہے۔" علامها تبال المانظ مين مسلم نوجوان مصخطاب كرت موت يمين ايخ پُرشکوه ماضی کی یا دلائی ہے۔ اور سوجودہ کے بی و نیملی سے بھوڑنے کی کوشش کی ہے۔علامہ اقبالؓ جب اعلی تعلیم کے لیے پورٹ گئے تھے تو لندن کے برکش میوزیم، انڈیا آفس لائبرری اور پورپ کے دیگرشہروں کی لائبر ری میں مختلف علوم وفنون پر قدىم مسلمان علاء حكمااورفلسفيوں كى كھى ہوئى بيش بہا كتابيں أن كى نظر ہے گزريں جوابل بورپ مسلمان ملکوں سے نوٹ کھسوٹ کرلے گئے تھے۔ایے برز رگوں کے اس گراں قدرعلمی ورثے کواہلِ پورپ کے قبضے میں دیکھ کرعلامہ اقبال کوجود لی دُ کھ ہوا،اس کا ظہاراس نظم میں ہوا کہ آج کامسلمان نوجوان اپنے اسلاف کی خوبیوں ہے بالکل برگانہ ہوگیا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان قوم زوال کی پیتیوں میں پہنچے گئی

ہوا ہاں ہا اطہارا کی ہے۔ اس کے نتیج میں سلمان قوم زوال کی پہتیوں میں پہنے گئ سے بالکل برگانہ ہوگیا ہے جس کے نتیج میں سلمان قوم زوال کی پہتیوں میں پہنے گئ ہے۔ کوئی مسلمان قوم کی بیسیاہ بختی بھی دیکھے کہ سلمان اپ علمی اور تہذیبی ورثے سے بھی محروم ہیں، پورپی قو میں مسلمانوں کے اس علمی ورثے سے پورا پورا فائدہ اٹھارہی ہیں جب کہ خود مسلمان جہالت اور پسماندگی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔

## حضورِ رسالت مآ بٌ میں

جب زمانے کا ہنگامہ میرے لیے بے حد نا گوار اور انتہائی نا قابل برداشت ہوگیا اور مجھ میں اُن دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دیکھنے کی تاب نہ رہی جو مسلمانوں پر نا زل ہور ہے تصور کیل نے موجا کراس وُنیا ہے کسی اور وُنیا میں چلا جاوں تو بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے سفر کا سامان باندھا اور آپ وُنیا ہے رُخصت ہوگیا۔ اگر چہ میں نے اپنی زندگی جوشام کی قید کے ساتھ ہی جے کی اور کا نئات کی درگر چیز وں کی طرح زمان و مکان کی قید ہی ہیں رہا گیا۔ آخر کار فرشنے جھے سرکار دیا۔ آخر کار فرشنے جھے سرکار دوا مالے سالم اللہ علیہ و سلم کے حضور دوا مالے سلم کے حضور کار میں کردیا۔ محضوط کی اور دیا۔ اور دیا دیا۔ اور دیا۔ او

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے دکھ کر فر مایا۔
"اے جازے باغ کی بلبل! تیر نفوں کی حرارت سے باغ ملت کی ایک ایک کا دل بیکسل رہا ہے۔اے شاعر اسلام!اے وہ کہ وُملت کے میں فنا ہو چکا ایک کا دل بیکسل رہا ہے۔اے شاعر اسلام!اے وہ کہ وُملت کے میں فنا ہو چکا ہے۔ تیرا دل بمیشہ ہماری خبت کے نشے سے مست رہتا ہے۔اسلام کی خبت تیری رگ رگ رگ میں سائی ہوئی ہے۔ تیری عاجزی کا مقام ایسا ہے کہ اس کے رنگ عبودیت پر عاشقوں کے نیاز بھر ہے بحدوں کو بھی رشک آئے ۔ تو دُنیا کی پستی سے اُڑ کر آسان کی طرف آیا ہے۔ فرشتوں نے تُجھے او نچا اُڑنا سکھا دیا ہے۔ تو دُنیا کے بیتی سے باغ سے خوشبو کی طرح تکل کریہاں آیا ہے۔ بھلا بیتو بتا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لاایا باغ سے خوشبو کی طرح تکل کریہاں آیا ہے۔ بھلا بیتو بتا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لاایا ہے؟"

"اےسرور کا کنات !اے فخرِ موجودات !اے میرے آتا! دنیا میں امن، چین اور آرام نصیب نہیں۔ آسودگی اور راحت کا کہیں نام نہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ

جس زندگی کی سب کو تلاش او رجستجو ہے ،اس کا دنیا میں کہیں و جود ہی نہیں۔اگر چہ دنیا کے باغ میں لالہوگل کے ہزاروں پھول ہیں لیکنوہ کلی کہیں دکھائی نہیں دیتی جس میں وفا کی خوشبو ہو۔اگر چہ دنیا میں خداکے نام پرسر جھکانے والےمسلمان ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہیں لیکن اسلام کے نام پرسر کٹانے والے بہت کم ہیں۔تا ہم میں حضور کی بارگاہ میں بذر کے طور پر پیش کرنے کے کیے شیشے کی ایک صراحی لایا ہُوں۔اوراےمرے آتا جوچیز اس صراحی میں ہے وہ کا کاکٹ کا تو ذکر ہی کیا ہے، بہشت میں بھی نہیں ملت اے شاہ خیرالام! اس میں سے کی امت کی آبرو جھلک رہی ہے بعنی طرابلس کے شہید کے خون سے لبریز ہے!'' علا مہا تبال نے ای ظم میں انتہائی اثر انگیز انداز میں طرابلس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ طرابس (جے آج کل لیکیا کہتے ہیں)ری طور پر سلطنت عثانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ اٹلی نے انگریزوں کی شہ پاکرا 191ء میں طرابلس پر حملہ کر دیا تھا۔سلطنت عثانیہ کے پاس بحری بیڑا تو تھانہیں ،اس کی فوجیں مصر سے گز رکر ہی طرابلس پینچ سکتی تھیں اورمصر کا راستہ انگریز وں نے روک رکھا تھا۔ایسے میں نو جوان بہا در ترک بھیں بدل بدل کرمصر کے غیر معروف راستوں سے گز رتے ہوئے طرابلس پنچےاورعر بوں کومنظم کرکے اٹلی کی فوجوں سےلڑایا۔ان کی کوششوں سے ٹرک عرب اور مصری مل کراٹلی کے مقابلے پر آگئے تھے اور اُنھوں نے غیر معمولی قربانیاں دے کراٹلی کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پورپی طاقتوں نے جب اٹلی کوشکست ہے دوحیار ہوتے دیکھانو بلقانی ریاستوں کوشہ دے کرئر کی پرحملہ کرا دیا۔اس طرح ٹرکوں کے گھر میں جنگ شروع ہوگئی اور بہا درٹرک سالاروں کو طرابلس چھوڑ کرواپس ٹر کی آنا پڑا۔ علّا مدا قبالؓ نے بیظم با دشاہی مسجد لا ہورکے اُس جلسے میں پریھی جو۱۹۱۳ء میں جنگ بلقان کے سلسلے میں تُرکوں کی مالی امدا دے کیے چندہ جمع کرنے کی خاطر منعقد

ہوا تھا۔ بیظم پڑھتے ہوئے وہ خود بھی روئے تھے اور حاضرین کو بھی بےطرح رُلایا ...

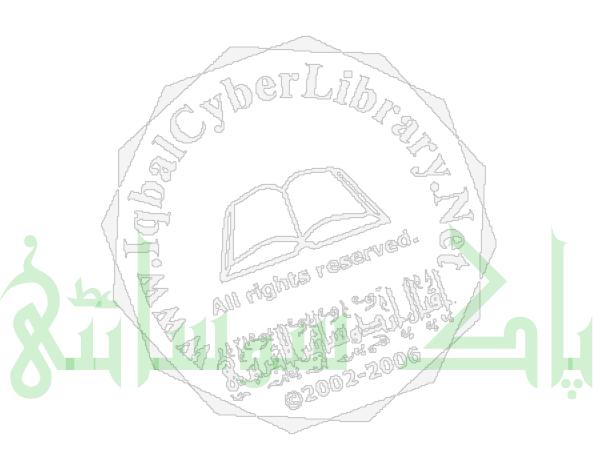



اے خدا! مسلمان کا دل ایک عرصے ہے مردہ ہے تو اس کے دل کوالی کا رزو بخش جو ہمیشہ زندہ رہے والی ہو، جس ہے اس کے دل میں حرارت پیدا ہو جائے اوراس کی روح رزوں کھے۔ اے خدالا کرے بینے میں عشق رسول کی ایک آگ روش مسلمل اس کے دل کوگر ماتی رہے اور جس ہے اس کی روح سرایا اضطراب بن جائے ۔ اور آب و اے خداا وادی فاران کے ایک آپ ورے کو پھر سے چک دل اور آب و با ہو تی رہے اور آب و بی جو تیرے دین کا اور آب کے دل میں پھر سے اس مرزمین کی جب پیدا کرد ہے جسلمان کا بین کھول دے اور آب کے مسلمان کا سینہ کھول دے اور آسے پھر دیکھنے کاشوق اور تقاضا کرنے کی لذت عطافر ما۔ بیشوق سینہ کھول دے اور آسے پھر دیکھنے کاشوق اور تقاضا کرنے کی لذت عطافر ما۔ بیشوق سینہ کو اور بید تقاضا تیری ذات سے سینہ کھول دے اور آب یکھنے کاشوق اور تقاضا کرنے کی لذت عطافر ما۔ بیشوق تیرے انوار تی تقاضا تیری ذات سے

قرب کا تقاضا ہو۔

اے خُدا! مسلمان ایک مُدَّ ت سے بصیرت سے حروم ہے۔ وہ آ تکھیں رکھنے کے باوجود کچھ بیل دیکھیا۔ اے خُدا! اُسے دیکھنے والی آ تکھ عطافر ما تا کہ جو پچھ بیل دیکھی رہا ہوں وہ بھی اسے دیکھی سکے اور دیکھی کر سمجھ سکے ۔ اے خُدا بخبت اور عشق کی جو آگے دہا ہوں وہ بھی اسے دیکھی سکے اور دیکھی کردے آگے مسلمان کے سینے بیل بھی روشن کردے تا کہ جو پچھ ہونے والا ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، اسکو بھی وہ نظر آ جائے اور وہ اس کے نقاضوں کو سامنے رکھکر اپنے فکروعمل کی را بیں متعین کرلے۔

کے نقاضوں کو سامنے رکھکر اپنے فکروعمل کی را بیں متعین کرلے۔

اے خدا! مسلمان کی حالت اُس برن کی ہی ہے جوراستے میں بھٹک گیا ہواور

ہے حدا است کے مدار میں میں میں اور کی میں ہولتوں اور آرار میں ہولتوں اور آرار میں اور کیے کی طرف لے چال اور کھر امسلمان بنادے۔اے خدا! بیشہر کی مہولتوں اور آرام طبی

کاعادی ہوگیا ہے،اس کی نظر تنگ اور حوصلہ پست ہو چکا ہے۔ تُو اس شہر کے عادی کو پھر سے مادی کو پیدا کی وسعت عطا کرتا کہاس کی نگاہوں میں تیزی اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہواوراس کی زندگی میں تگ و دو کی وہ حرارت اور جدوجہد کا وہ ولولہ پیدا ہوجائے جس سے وہ ایک عرصے محروم چلا آرہا ہے۔

اے خدا! مسلمان کا دل اجر اہوا ہے کی طرح ویرانے بیس کسی آبادی کا سُر اغ نہیں ملتا، ای طرح مسلمان کے دل بیس بھی سی شمنا، کسی ارزو کاسراغ نہیں ملتا۔ اے خد ااسلمان کے دل کا اجری ہوئی سیتی بیس بھر سے قیامت کا شور بیدا ملتا۔ اے خد ااسلمان کے دل کا اجری ہوئی سیتی بیس بھر سے قیامت کا شور بیدا کردے۔ اس کے دل کا قبل سے خالی ہے۔ اس میں بھر سے شق کی لیلی کولا بھا دے۔ اس کے دل کا قبل سے خالی ہے۔ اس میں بھر سے شق کی لیلی کولا بھا دے۔ اس کے دل کا قبل سے خالی ہے۔ اس میں بھر سے شق کی لیلی کولا بھا دے۔ اس کے دل کا قبل ہے خالی ہے۔ اس میں اللہ علیہ والم کی مجت کے نور

ے بھر دے۔
اے خدا! اس دور میں ہر طرف تاری ہی تاریکی اور اندھیراہی اندھیراہے۔
تاریکیوں کے اس دور میں تُو ہرمسلمان کے پریشان دل کوعشق رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کا داغ عطافر ما اور اس عشق کو درجہ کمال تک پہنچا کراس کے دل کے داغ کووہ

دل کشی نصیب فر ما کہاس کوچاند بھی دیکھے قوشر ماکررہ جائے۔ اے خُدا! مسلمانوں کے ارا دوں اور مقاصد کوالی بلندی عطاکر کہوہ ثرّبا کے ہم پلّہ ہوجائیں ۔ان میں غیرت ،خود داری ہواور اُن میں دریا کی لہروں کا ساجوشِ آزادی پیدا ہوجائے۔

اے خُدا! مسلمانوں کے دلوں میں بچی، خالص اور پاکیزہ مجبت پیدا
کردے۔ان کی خبت ہرغرض سے پاک ہو۔اُنھیں ہرحال میں بچ ہو لئے کی تو فیق
دے۔اُن کی صدافت اور راست بازی الی ہو کہ بڑی سے بڑی طافت، بڑے
سے بڑا ڈریا خوف اور بڑے سے بڑالا کے بھی اُنھیں بچ ہو گئے سے باز ندر کھ سکے۔
اے بڑا ڈریا خوف اور بڑے سے بڑالا کے بھی اُنھیں بچ ہو گئے سے باز ندر کھ سکے۔
اے خدا! ان کے تاریک اور اندھیر سے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کردے اور

اُن کے دلوں کو مینا کی طرح پاک فر ماکہ اُن کا ظاہراور باطن بکساں ہو۔جو پچھاُن کے دلوں میں ہو،وہی اُن کی زبان پر آئے اور جو پچھاُن کی زبانوں پر آئے،وہی اُن کے دلوں میں ہو۔

اے خُدا!مسلمانوں کوایسی بصیرت عطافر ما کہو ہگر دو پیش کے حالات کو دیکھے كرآنة والى مصيبتول اور يريشانيول كالصاب كرسكين اور أن مصيبتول اور یر بیثانیوں سے نبلنے کا نبطام کرسکیں ۔اے خدا!انھیں اتنی تو نبق دکے کہوہ آج کے ہنگاموں ہی میں کھوکرندرہ جائیں بلکہآج کے ہنگاموں میں کل کے متعلق بھی پچھ سوچ سکیں ۔وہ حال ہی کے چکروں میں نہ انجھے رہیں بلکہ اُن کی نظریں مستقبل پر بھی جی رہیں کیوں کی بیٹنے ہے آئندہ کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتا، وہ عین وفت پر پیزیس کرسال کا ایس سلمانوں ہے اگر مے ہوتے باغ کا لیس ہوں جے قدرت نے آہ و فغاں کا کام سونپ دیا ہے۔ میں ایک الیی قوم کا شاعر ہُوں جو تباہ ہر باد، ئر دہ اور بے مس ہو چکی ہے۔ مجھے اس قوم کو جگانا ہے ،اسے بیدار کرکے پھر زندگی کے ولولوں سے آشنا کرناہے، مجھے اس کے اجڑے ہوئے خزال رسیدہ باغ میں پھر بہارلانا ہے،اس کیےاے خدا! میں تجھ سے تا ثیر کی بھیک مانگتا ہوں میرے کلام میں ایسی تا ثیر پیدا کردے کہ میرا کلام قوم کے دلوں کوگر ماسکے ۔ نوشخی ہے، میں متاج ہؤ ں۔تو سب کچھ دینے والا ہے۔اے خُد ا! میری جھولی میں تا ثیر کی یہ بھیک ڈال

دے۔اے داتا! حاجت مند کا پیسوال پُورا کردے!'' علّا مہاقبالؓ نے پیظم اُس دور میں کہی تھی جب مسلمان ملکوں پر مصائب کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں۔اُن کا دل چوں کہ غیر معمولی طور پر حتاس واقع ہُوا تھا۔ اس لیے وہ ہروفت مسلمانوں کے حال پر خون کے آنسوروتے تھے۔ جب اُن کی بے تابی و بے قراری حدسے بڑھی تو دل کے جذبات اس نظم کے اشعار میں ڈھل گئے۔اس نظم میں انھوں نے مسلمان کے کیے خُدا کی بارگاہ سےوہ اوصاف مانگے ہیں جونام کےمسلمان کو میچے معنوں میںمسلمان بنانے کے کیے ضروری ہیں۔اس لحاظ سے بینظم محض دُعا ہی نہیں ایک ایسا آئینہ بھی ہے جس میں ہر دور کا اور روئے زمین کے ہر چنے کامسلمان اپناچہرہ و کیے سکتا ہے۔ er Librar ©ZOOZ:



### شبنم اورستار ب

ایک رات ستارے شبنم سے کہنے لگے۔

"اے شبنم! تو ہر صبح نے نے نظارے ویکھتی ہے۔ تو ہرروز دُنیا میں جاتی ہے اور ہرروزایک نیا منظر تیرے ملاقطے ہوتا ہے۔ کوئی کیاجائے کوئو کتنے جہان دیکھ تھی ہے؟ وہ جہان جو بن گرمٹ گئے۔ تو نے اُن کے نشان بھی دیکھے ہیں اور تو نے وہ جہان بھی دکیھے ہیں جن کا جب کوئی نشان بھی باقی نہیں ۔زُہرہ ستار کے نے ایک فرشتے کی زبانی بیشنا ہے کہ انسانوں کی ستی آسان سے بہت دور ہے۔ تو ہرروز و ہاں جاتی ہے، دُران فوٹ صورت سرز مین کی کہانی ہمیں بھی قرمنا ہمیں بھی چھ معلوم ہو کہاں خطے میں دکھنی اور رعنائی کی ایک کیا خوبی ہے جو جا ند دن رات اس ے گرد چکر کا ثاب اوراس کی جب کے گیت گاتار ہتا ہے؟"

ستاروں کی ہات س کر شہنم نے جواب دیا۔

''اے تا رو! دنیا کے باغ کا حال کچھ نہ پُوچھو۔وہ خوشیوں اورمسر ت بھرے

نغموں کاباغ نہیں ہمراسر نالہ وفریا د کی بہتی ہے۔وہاں ہرشے ریموت اور فنا کاراج ہے۔صبااس باغ میں آتی ہے اور آتے ہی ملیٹ جاتی ہے کی اِ دھرہے تھلی ، اُدھر پھول بن کر دوسر ہے ہی دن مُر حِما گئی۔ دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے یا مُداری اور بقانہیں ۔ہرشے بالکل عارضی ہے۔آج ہے اور کل نہیں۔

میں شمصیں کیا بتاؤں کہ کلی س طرح اس باغ کی زیب وزینت بڑھاتی ہے؟وہ کلی نہیں بلکہ ایک ایبا شعلہ ہے جوسوز اورجلن کی کیفیت سے محروم ہے۔ بلبل کی بدقتمتی دیکھو کہوہ پھول کی جدائی میں دن رات آ ہ وفریا دکرتی رہتی ہے کیکن پھول

اُس کی بیددردبھری صداسُن ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ قدرت نے اُسے سُننے کی حس دی ہی نہیں۔اورتو اوروہ اپنے دامن سے میر ہے موتیوں کو بھی نہیں پُٹن سکتا۔اپنی ساری

ظاہری خوب صورتی اور دکھشی کے باو جودو ہ نہسی کے بجبت بھرے گیت سُن سکتا ہے اور نہ اُن مو تیوں کو سمیٹ سکتا ہے جو میں اُس کے دامن میں ڈالتی ہوں۔ جن پر ندوں کوقندرت نے اچھی آ واز بخشی ہے،ان کا حال کچھے نہ یو چھو۔انسان ان سب کوگرفتار کر کے پنجروں میں تید کردیتے ہیں۔ گویاان بیچاروں کی اچھی آ واز کی خوبی ہی ان کے لیے مصیبتوں بھری تیر کاباعث بن جاتی ہے۔ پھریتم دیکھوکہ جہاں چھول ہے، و بین کا تنا بھی ہے۔ جہاں کسی نے چھول تو ڈائر کا نیا بھی ہاتھ میں یجھ گیا۔ نرگس کوفیدرت نے آنکو دی ہے لیکن اس میں بینا کی نہیں دی اوراس غم ہے اس کی آ تکھیں ہمیشہ آنسو تھرے رہتے ہیں کہ اس کا دل و نظارے و سکھنے کا طلب گار ہے لین آ کھ نظر ہے محروم ہے اوروہ خیا ہے کے باوجود کھے ہیں و کیسکتی شمشا دے درخت کا حال ویکھوا ویکھنے والے کہتے ہیں کر پیدرخت سدا بہار ہے، بہاراورخزاں کی تید ہے آٹراد ہے لیکن ششاد کی جے آ زادی صرف نام کی آ زادی ہے۔وہ کہنے کوآ زاد ہے لیکن اصل میں قیدی ہے کہوہ اپنی جگہ سے حر کت بھی نہیں کرسکتا۔اس وجہ سے وہ فریا دکرتا رہتا ہے اوراس فریا دکی گرمی سے کے اس کا دل "ابتمایل اورمیری بات بھی سُن لو۔ کیاشنھیں معلوم ہے کہانسا نوں کی وُنیا میں تاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا والے رنج والم میں اس قدر گرفتار ہیں کہوہ تا روں کو آ ہوں کے شرارے کہتے ہیں اور میں ان کے نز دیک آسان کے آنسوؤں کا مجموعہ ہوں۔وہ سیجھتے ہیں کہآ سان رات بھر دنیا والوں کے حال پر روتا رہتا ہے اور صبح کوآ سان کےوہ تمام آنسوشبنم کی شکل میں دنیا پرنا زل ہوجاتے ہیں۔ "اب رہی جاند کی بات جودن رات زمین کے گرد چکر کا ثاہے اور اس کی محبت کے گیت گاتا رہتا ہے،تو بیسراسر اُس کی نا دانی اور بے جھی ہے۔خدا جانے اُسے کیسے اس بات کا یقین ہے کہ اس طرح اسے اپنے جگرکے داغ کاعلاج میتر

آ جائے گا۔ دنیا والے تو خود داغ واغ جگر لیے پھرتے ہیں۔ وہ چاند کے جگر کے داغ کا علاج کیا کریں گے؟

داغ کا علاج کیا کریں گے؟

دنتے کو چھوتو اس دنیا کے کارخانے کی بنیا دہی ہوا پر ہے۔ اس کا سارا نظام ہی ہے۔ بہتات ہے۔ اس دنیا کا ہر خص کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ یُوں لگتا ہے کہ قدرت نے بید دُنیا نہیں بنائی بلکہ فضا میں آ ہونر یاد کی تصویر تھنے دی ہے۔ مقدرت نے بید دُنیا نہیں بنائی بلکہ فضا میں ستاروں کے سوال سے جواب میں شبنم کی زبان علامہ اقبال نے اس دُنیا کی حقیقت بیان فر الی ہے کہ یہ دُنیا نایا بکدار ہے دورونیا کے لوگ اس سے اس دُنیا کی حقیقت بیان فر الی ہے کہ یہ دُنیانایا بکدار ہے دورونیا کے لوگ اس

عوامہ احمال کے ایک میں سازوں کے سوال کے بوال کے اس سے اس دُنیا کی مقبقت بیان فرمان ہے کہ پیروٹیا نایا ندار ہے اور دنیا کے لوگ اس قدر کر فنار رن والے ایک کوہ ہتا روں کوچی ہی صیب کے مار ہے ہوگئی آ ہوں کے شرارے اور شہران کے آنہو بھتے ایک گویا کہ یہ فان کوئی ترکن روگ لگا ہوا ہے۔ مصیتوں کا گھرے اور میاں جسے ویھوائی کی جان کوئی ترکن روگ لگا ہوا ہے۔

#### محاصر هٔ ادر نه

یورپ کے بلقانی حلقے میں جب حق و باطل کے درمیان جنگ چیٹر گئی اور بلقانی ریاستوں بلغاریہ،سرویہ،رومانیہ اور یُونان نے تُرکی پرحملہ کر دیاتو مجبوراً ترکی کوبھی ا بی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں انا رہا عیسانی فوجوں نے ترک کی اسلامی نوج کواینے گھیرے میں لےلیا۔ گویا صلیب کے گردوغبار نے جاتد کے گردحلقہ ڈال لیا۔ غازی شکری یا شابلغار پیاورسروید کی متحدہ پورش کا مقابلہ کرنے کے لیے ا درندے محاذ کا سے سالا رفقا۔ جب فرکی فوجیس وشن کے حملے کی تاب ندار سیس نو شکری یاشاا در نہ کے قلعے میں وال موکیا اور بلغاریا ورسرویی فوجوں نے قلع کا محاصرہ کرلیا۔شکری پاشات پارنچ ماہ تک پر کی ہمنے اور توسلے کے ساتھ مدا نعت کی ہگر قلعے میں مسلمان غازیوں کے کیے رسداور سامان خوراک کے جوذ خیرے جمع تھے، وہ آ ہستہ آ ہستہ تم ہو گئے۔ باہر سے کمک یا سامانِ رسد پہنچنے کی کوئی اُمید نہیں

مجبور ہو کرشکری پاشانے مارشل لا نافذ کردیا۔ اس فوجی قانون کے تحت خوراک کے وہ تمام ذخیرے تبنے میں لیے گئے جولوگوں کے گھروں میں موجود محصد سلطانی فوج رعایا سے غلبہ حاصل کرنے پر مجبور ہوگئ گویا شاہین دانے کے لیے چڑیا سے بھیک مانگنے لگا۔

شہر کے مفتی نے جب بیہ بات سنی تو اسے اتنا غصر آیا گویا کہ وہ طور کی بجلی معلوم ہور ہاتھا۔ اُس نے کہا جن غیر مسلموں کی حفاظت کا ذمتہ مسلمانوں نے اٹھار کھا ہے، اُن کا مال مسلمان لشکر کے لیے حرام ہے۔ شہر کے مفتی کا بیفتوی سارے اور نہ میں بھیل گیا۔ نتیجہ بیہ لکلا کہ ترک نوج یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں کے مال، و اناج اور دیگر سامان خوردنوش کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اس لیے کہ خدا کا تھم یہی تھا

کہ جن غیرمسلموں کی حفاظت کا ذمہمسلمانوں نے اٹھارکھا ہے، اُن کا مال اُن کی مرضی کے بغیر قبضے میں نہیں لیا جاسکتا۔ جب خدا کا حکم سامنے آ جائے نو مسلمان نفع اورنقصان کے خیال کو دل ہے نکال کر ہےا ختیار خُد اکے حکم کے سامنے جھک جاتا علامها قبال نے پینم اس غرض ہے کھی ہوہ ترکوں کی سیرت اور کر دار کا ایک

روش پہلو دُنیا کے سامنے پیش کرسکیں ۔وہ ایک طرف تو لیے بتانا جا ہے تھے کہ اسلام کسی حالت میں بھی جن وانصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازیت نہیں دیتا۔ دوسرى طرف وه تركوں كے اسلامي جذہے ور دين شان كونماياں كرنا حاہتے تھے۔ محاصرہ اور نہ کے دوران میں پیش آنے والے ای واقع سے بخوتی اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کئے گر رہے دور میں اور انتہائی مجوری کی حالت میں بھی ترکوں کے دلوں میں اسلامی شریعت کے احکام کا کس فندریاں تھا۔ محاصر ہے کی حالت میں جب کہ أغصيں بإہرے کوئی کمک بارسد ملنے کی اُمیدنتھی ہشہرے گھروں میں موجوداناج کا ا یک ایک دانداُن کی ضرورت تھالیکن جب مفتی شہر نے فتو کی جاری کیانو تر ک فوج نے اس کی بوری بوری معیل کی۔انھوں نے بھوک کی تکلیف تو ہر داشت کر لی کیکن یہودی اورعیسائی رعایا کے مال اوراناج کوہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غازی شکری پاشا نے پانچ ماہ تک بلغاریہ اورسرویہ کی فوجوں کا مقابلہ جاری رکھا تھا۔مزید مقابلہ اُن کے لیے ممکن نہ تھا۔ ۲۵مارچ ۱۹۱۳ء کو دعمن نے آخری حمله کیااور صرف ایک دن مین نمین ہزار گولے ادر ندیر سیجیتے ۲۷ مارچ ۱۹۱۳ء کو غازی شکری باشا نے ہتھیار ڈال دیے۔ غازی شکری یا شا اور اُن کے ماتحت سالار قید ہو گئے اور دعمن اُنھیں اور نہ سے بلغار بیے دارلحکومت صوفیہ لے گیا۔

ترکوں نے ا درنہ کے محاصرہ کے دوران میں شریعتِ اسلامی کے احکام کی ہلاچوں و چراتعمیل کرکے جس غیرمعمولی ایثار کا ثبوت دیا تھا، قدرت کی طرف سے أتحسين اس كاصِله چند ماہ بعد ہيں مل گيا ۔ بلقانی رياستوں میں چھوٹ رپڑی اوروہ آپس میں لڑنے لگیس تو غازی انور یا شاتھوڑی سی ٹرک فوج لے کر بڑھے اور یکا یک ادر نہ پر قابض ہو گئے۔اس طرح ادر نہ جو مارچ ۱۹۱۳ء میں ترکوں کے ہاتھ ے نکل گیا تھا، جولائی ۹۱۳ ائمیں دوبارہ ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ آج کل ادر ندجمپور بیز کیرکا ایک شهورش می محاصره ادر ند کے دوران پیش آنے والے جس وافعے کوعلا مہا قبال نے اپن نظم کا موضوع بنا کر تر کوں کی دین شان کوخراج عقیدت بیش کیا تھا، اُس کی یا دشرکوں کے دلوں میں آج بھی تا زہ ہے۔اورشایہ ہمیشازارہ راجی کی

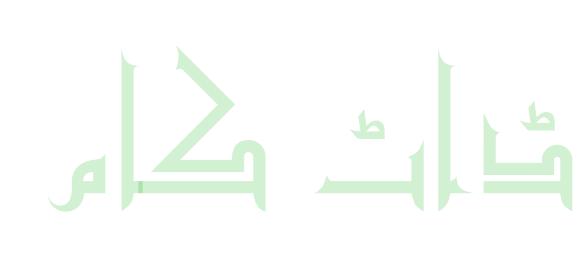

#### غلام قادرروهميليه

غلام قادر روہیلہ کتنا ظالم، ستم گر اور کینہ پر ورتھا کہ اُس نے خنجر کی نوک سے تیموری با دشاہ ،شاہ عالم ثانی کی آئے تھیں نکال ڈالیں۔ پھراس ظالم نے شاہی حرم کی بیگهات اورشنر ادیوں کو تکم دیا کرمیرے سامنے ناچر سیشا ہی جرم کی وہ بیگهات اور شنہرا دیاں ایسے فرمان کی تعمیل کیسے کرسکتی تھیں جن کے بدن چینیکی کے پھولوں کی طرح نرم ونا زک تھے اورجس کی تعلیل کرنا اپنے ہاتھوں اپنی غیرے کا گلا کھونٹ دینے والی بات تھی مگروہ ہے بس اور بھور تیں سوائے غلام قا در روسلے کا تھم مانے کے اُن کے لیے اور کوئی سورت کی جین تھی۔ سلدل اور بجرح علام قا در نيان ارتيز ل واليي ش ونثا ط كاسامان بنايا جن کاځسن و جمال سورج ، حایند اور <del>تارول کی آنک</del>ھوں ہے بھی پوشیدہ تھا۔ شاہی بیگمات اورشنرا دیوں کے نا زک دل کانپ رہے تھے لیکن ان کے قدم ناچ پر مجبور تتھے۔اپنیاس مجبوری پراُن کی آئنکھوں سےخون کے آنسوؤں کے دریا جاری تھے۔ غلام قادرروہیلہ کچھدریشاہی حرم کی بیگمات اورشنرا دیوں کے رقص کا نظارہ کرتا رہا۔پھراُس نے گھبرا کراہے سر سےخودا تا رکرایک طرف رکھ دی۔پھراٹھ کراپی کمر ہے وہ تکوارکھول ڈالی جوسر ف خون بہانا اور جانبیں لینا جانتی تھی، جو ڈشمنوں پر آ گ برساتی تھی اورجس کی چک دمک کے سامنےستاروں کی آ بوتا ہجی ماند تھی۔پھراُس نے خنجر سامنے رکھااور پچھسوچ کر لیٹ گیا۔اُس نے ظاہر یہ کیا جسے اُس کی سُر خ سرخ آ تکھیں نیند ہے بوجھل ہوئی جارہی ہیں تھوڑی دیر تک وہ آ تکھیں بند کیےاں طرح لیٹا رہا۔ یُوں لگتا تھا جیسے نیند کے ٹھنڈے ٹھنڈے یانی نے اُس کی سُرخ سُرخ آ منکھوں کے شعلے بجھا دیئے ہیں۔ابیامعلوم ہوتا تھا کہ اُس کے بےرحمانہ تھم کی بدولت جو در دناک نظارہ اُسکی آتھوں کے سامنے آیا تھا، اُسے

د مکھے کرخوداُس ظالم کی نگا ہیں شر ما گئی ہیں۔ پچھ دہریتک آئٹھیں بند کرکے لیٹے رہنے کے بعدوہ اُٹھااورشاہی حرم کی بیگمات اورشنرا دیوں سے یُو ںمخاطب ہُوا۔ '' بشمصیں اپنی قسمت کی شکامیت نہیں کرنی جا ہیے۔ میں سویا تو نہیں تھا۔میرا مند پر لیٹ کرسوجانا محض ایک دکھاوے اور تکلف کی بات تھی۔ جولوگ کشکروں کو جنگ کے کیے آ راستہ کرتے میں اور الک المح کے کیے بھی اپنے آپ سے یا دوسروں سے عافل جیس ہو سکتے غفلت اُن سے کوسوں ڈٹورر ہتی ہے۔الی حرکت تو اُن کے شایان شان ہی نہیں۔ بیری غرض تو بیٹھی کہ میں ویکھنا جا ہتا تھا کہ شاید تیوری خاندان کی کوئی بیٹی مجھے غافل با کرا گے برو تھے اور میر ہے جی حجر سے مجھے مار ڈالے مگر البیانہ نوا اور ای طرح بیراز زمان پر ظاہر ہوگیا کے جس چیز کا نام غیرت اور تمیت ہے، وہ تیمور کے خاند ان ہے رکھنٹ ہو چکی۔ اگر تیمور کے کھرانے میں غیرت وحمیت تھوڑی کی بھی باقی ہوتی تو گوئی نہوئی تیوری شہرا دی اپنی جان پر کھیل کرمجھے مارڈالنے کی کوشش ضرور کرتی ۔'' علّا مها قبال ؓ نے اس دردنا ک نظم میں ہمیں اس الم نا کے حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب قومیں عیش وعشرت کی رنگینیوں میں پڑ کرشجاعت، غیرت اورحمّیت جيسے بہا درانداو صاف ہے محروم ہوجاتی ہیں تو پھر زوال وا دبار، تباہی و بربا دی اور وَلَت ورُسوانَی اُن کامقدر بن جاتی ہے۔ غلام قا درخان روميله نواب ضابطه خان كابيثا اورامير الأمرا نواب نجيب الدوله کا پوتا تھا، بیروہی نواب نجیب الدولہ تھے جھوں نے مرہٹوں کا زوراوراقتذارختم کرنے کے کیے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کی دعوت دی تھی اوراحمد شاہ ابدالی نے ۲۱ کاء میں یانی بہت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کوشکست فاش دے کر اُن کے اقتذار کے سارے منصوبے خاک میں ملادیے تھے۔ بیاحمد شاہ ابدا لی کی سیرچشمی تھی كهوه مرہ ٹوں كوشكست فاش دے كرواپس افغانستان چلا گيا ورنه اگروه شہنشاه بابر

کی طرح خود دِ ٹی کے تخت پر ہیڑھ جا تا تو آج برصغیر کی تا ریخ بالکل مختلف ہوتی۔ جب تک نواب نجیب الدولہ زندہ رہے،مرہٹوں کو دوبارہ سراٹھانے کی ہتمت نہ ہوسکی ۔ جب ۵ کے اء میں اُن کا انتقال ہو گیا تو مرہٹوں نے نجیب الدولہ مرحوم کے بیٹے نواب ضابطہ خان سے ۲۱ کاء کی شکست کا انقام لینے کے لیے جوڑ تو ڑ شروع کیے۔شاہ عالم ٹانی کے زمانے میں ملک کے حالات ویسے بی بہت ابتر تھے۔ سلطنت كامركز بهت كمزور أبو چكاتها مختلف اميرون في علاق سنجال ركھ تھے اوروه ان علاقول ميں اپني من مانياں كرتے تھے۔ أنھيں رو كنے ٹو كنے يا يو چھنے والا كوكى نه تفار مربط اور جائ بهي موقع ياكر لوك ماركر في سانبين يو كت ہے۔امیر بھی آپی میں الا تھ بھڑتے رہتے تصاور ایک دوسر کے کی وشنی میں مرہنوں یا جانوں کورو ہے دے کر تمار اور سے تھے اس کیے مہنوں کو اُسے اپنے ساتھ ملانے میں نے خودشاہ عالم ٹانی کوشیشے میں آتا رایا۔ چنانچے شاہ عالم ثانی نے مرہٹوں کے اُ کسانے پراپیجسن نواب نجیب الدولیہ کے تمام احسانوں کوفرمواش کرتے ہوئے ضابطہ خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور۲۷۷ء میں مرہٹوں کا آلہ کاربن کرروہیلوں پرحملہ آورہُوا۔شاہی نوج نے پتھر گڑھ کے قلعے کا محاصرہ کیا اور جب روہیلوں نے ہتھیار ڈال دیے تو مرہٹوں اور شاہی نوج دونوں نے افغانی خواتین کی عزت و آبرو کو بُری طرح بامال کیا۔ ضابطه خان پر بردی مصیبتیں آئیں ۔اُس کا گھر بار تباہ ہُوا اورسر داروں کی عزت و حرمت بھی باقی نُدر ہی مغل اور مر ہشہ ایس روہیلہ سر داروں کی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کپڑ کراہیے خیموں میں لے گئے اور اُنھیں ہے آ برو کیا۔غلام قا درخان کی عمر اُس وفت بإرہ تیرہ سال کی تھی اورا پنی ماؤں بہنوں کی بیہ بے تحز تی اس نے اپنی آئکھ سے دیکھی تھی ۔روہیلو کی ا**س تذکیل سے**مرہٹوں کا ابھی جی نہیں بھرا تھا۔ چنانچے اُنھوں نے شاہ عالم کو دوبارہ روہیلوں پر حملہ کرنے کے کیے ابھارااور شاہ عالم ثانی سکھوں

اور جاٹوں کی سرکونی کرنے کی بجائے ایک بار پھراپیے محسن روہیلے افغانوں پر ۷۷۷ء میں حمله آ ورہ و اغو ث گڑھ کا قلعہ فتح کرکے اُس نے روہیلوں کی رہی سہی طافت کابھی خاتمہ کر دیا اور ضابطہ خان اور اُس کے اہل وعیال کو آگرہ کے قلے میں قید کر دیا۔اس طرح گویا مرہٹوں نے روہیلوں سے ۲۱ کاء کی شکست کا انتقام للیا-جب شاه عالم ثانی آن رومیلے پٹھانوں کی امدادو حمایت سے بحروم ہو گیا جو اُس کی سلطنت کے دست و بازو تصافر مرہوں نے اپنابر حاموا قدم اور آ کے بر حاتے ہوئے شاہ عالم تان کواپنا "فلام" بتالیا ۔ وہ ۸مے کا وسے ۱۸۰۳ء تک عملاً مرہوں کی تید میں رہا کے بیتید کی وقت ختم ہوئی جب ۱۸۰ ء میں انگر کر وال نے دہی پر فبضه كميااورشاه عالم ثاني انكريزول كاوطيف خوارين تلياء غلام قادرروہیلہ نے اپنی ماؤں بہنوں کی بھڑتی کاجودریا کے منظرا پی آئکھ ہے دیکھا تھا۔وہ اس کے دل میں آ گ بن کرسکگتا رہا۔ آخر اُسے 1778ء میں بدلہ لینے کاموقع ملا۔وہ دہلی کے لال قلعے پر قابض ہوگیااور چھے ہوئے خز انوں کی نشان دہی کےسلسلے میں شاہی خاندان کے بہت سے افرا دکوظلم کانشا نہ بنانے کے علاوہ شاہ عالم ثانی کی آتھ حیس نکال دیں۔اور یُوں اپنی ماؤں بہنوں کی بےعزتی کا انقاملیا۔ بیاور بات ہے کہ تاریخ کی بےرحم فطرت نے اُسے بھی نہیں بخشا۔جب و ہانے انتقام کی پیال بجھا چکا تو کچھ در بعد مرہٹوں نے اُس کا پیجھا کیا۔تھر امیں و ہ گرفتار ہُوااور مرہوں نے اُسے سخت اذبیتی دے کر ہلاک کر دیا۔ علّا مها قبالٌّ نے اس نظم میں غلام قادر روہیلہ کی جس سنک دلی کا دردا تکیز نقشہ تحییجا ہے،وہ اگر چہاپنی جگہ بجاتھی مگرعلا مہا قبال کے فن کا کمال ہے کہ اُنھوں نے

غیرت اورحمیت کاجو پیغام دیا ہے، وہ خوداُس شخص کی زبان سے دیا ہے جس نے کمال ہے در دی سے اس غیرت گشہ تعل کا ارتکاب کیا تھا اور ہمیں معلوم ہوجا تا ہے کہ جوقو میں غیرت اور حمّیت ہے محروم ہو جاتی ہیں وہ ایسے ہی در دنا ک اور عبرت انگیز انجام سے دو حیار ہوتی ہیں۔





#### ایک مکالمه

ایک گھریلو پر ندے کی ملاقات کہیں فضاؤں کی وسعتوں میں پرواز کرنے والے پرندے سے ہوئی تو اُس نے شکایت کے طرز پر کہا۔

"اگرتو بردار ہے تو کیا میں ایر دار نہیں ہوں؟ تدریت نے جے طرح مجھے پر دیے ہیں، اُس طرح مجھے بھی پر وں والا بنایا ہے۔اگر تو ہوا میں اڑسکتا ہے تو میں بھی اس خوبی ہے محروم نہیں ہُوں۔ تیری طرح میں بھی ہوا میں اڑ سکتا ہُوں۔اگر تُو آزادی سے ایک جگہ ہے دوسری جگہ آجا سکتا ہے توبیہ خوبی مجھ میں بھی موجود ہے۔ میں بھی تیری بی طرح آزاد ہوت ویا بینز نہیں۔ قدرت نے جھے بھی پر بخشے ہیں، اُسے اِن پروں سے اُڑے اور پرواز کر ان کی صلاحیت بھی بخشی ہے۔جو بھی یروں والاہے، وہ لازماً اُڑے گا۔ پھر سمجھ میں نہیں تا کہ تو اور تیری طرح فضامیں اُڑنے

والے دوسرے پرندےاتنے مغرور کیوں ہیں؟"

بدول وُ کھانے والی باتیں سُن کرفضا میں اُڑنے والے پرندے کی غیرت کو تھیں گئی اوراُس نے کہا۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح میں پر دار ہوں ، اُسی طرح اُو بھی پر دار ہے اور جس طرح میں اُڑنے میں آزادہوں، اس طرح تجھے بھی اُڑنے میں پُوری 'آ زا دی حاصل ہے۔لیکن بیجھی تو و مکھ کہ تیری اُڑ ان ہے کہاں تک؟ تیری پرواز کی حد کسی دیوار کی منڈ ریے تک یا زیا دہ کسی درخت تک ہے۔ جب تیری پرواز کی حدید ہےتو پھر تُو نضامیں اُڑنے والے پرندوں کی ہمت اورحوصلے کا اندازہ کس طرح کرسکتا ہے؟ تیرا رہنا سہنا تو زمین پر ہے جب کہ اُن کا تعکق آ سان سے ہے۔ تو ا یک گھریلو پر ندہ ہے اورا پنا رزق زمین پر تلاش کرتا ہے جب کہ ہم رزق کی تلاش میں فضا وُں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے ستاروں تک پہنچ جاتے ہیں اوراُنھیں کو دانیہ

سمجھ کرچو پنج مارنے لگتے ہیں۔'' علّامہ ا تبال ؓ نے گھریلو پرندے اور فضا میں پرواز کرنے والے پرندے کے اس مکا لمے کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہا گرمختلف لوگوں کے باس ظاہری اسباب ایک ہی تشم ہے ہوں تو ضروری نہیں کہان سب کا مقام ومرتبہ بھی ایک ہو۔ وسائل جاہے بیساں ہی ہوں کیکن وسائل کی بیسانی کے باوجود کچھلوگ ترتی کی دوڑ میں پیچھےرہ جاتے ہیں اور کھے دوسروں ہے آ کے نکل جاتے گیں کیوں کہ مقام اور مرتبه ہر مخص کے وسائل برنہیں بلکہ اُس کے ذاتی اوصاف ہمنے وحوصلہ اور عز ائم ومقاصد کی بلندی پر موقوف ہے



## شعاعٍ آ فناب

صبح کے وفت جب میں طلوع آ فتاب کا نظارہ کررما تھا اور میری نگاہیں ا *بھرتے ہوئے سورج کو بے*تابی ہے دیک<u>ھر ہی تھیں او مجھے</u> آسان پر بے چینی اور بے قراری ہے پھرتی ہوئی آیک کرن نظر آئی۔ میں گیا ہی ہے پوچھا۔ ''نوسرے یاوک تک بیقراری ہی بیقراری نظرا رہی ہے۔ آخر تیری ہے صبر جان میں لیے بہتا ہی اور بیجی کیسی ہے؟ آخرُتو کیوں اس فندرز کی ہے؟ کیا تو کوئی جھوٹی ہے جل ہے جس کو آسان توسول کو بربا وکرنے کی خاطریال پوس کر جوان کررہا ہے؟ پیزائی خاص وجہ سے پیدا ہوئی ہے یا پیدائش کے آ خازی ہے تیری پیر عادت ہے؟ پیرخوشی کا ناچ ہے یا یا بندیوں سے آزادر ہے کا جنون ہے؟ یا تخصی چیز کی تلاش ہے؟ آخراک کا کوئی مقصد تو ہونا جا ہیں۔ بتاوہ مقصد کیا ہے؟'' میر اسوال سن کر کرن نے جواب دیا۔ ''میری خاموش زندگی میں بہت ہے ہنگامے پوشیدہ ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے

ہے ں پیری ما ان ہے، اس اور ان وی صدو ہونا چاہیے۔ باوہ صدر یا ہے۔
میر اسوال سُن کرکرن نے جواب دیا۔
کہ میں نے شیخ کی گود میں پرہت سے ہنگا ہے پوشیدہ ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ میں نے شیخ کی گود میں پر ورش پائی ہے۔ قدرت کی طرف سے جھے جو تقدیر ملی ہے۔ وہ جھے ہر کوظہ بے چین و بے قرار رکھتی ہے۔ میں روشنی کی تلاش وجہ تھو میں بے قرار رہتی ہوں۔ چوں کہ میں نے دوسروں کو دمیں آ تھے کو لی ہے، اس لیے دوسروں کو مقول ہے، اس لیے دوسروں کو مقول ہے۔ اس جو بیان ہوں جس کی گود میں آ تھے کو لی ہے، اس لیے دوسروں کو سے ہوئی مقول ہے۔ اگر چہ میں اپنی فطر سے کے کھا ظاسے ناری ہوں اور میری کھیلیں آ گ سے ہوئی ہے۔ اگر چہ میں اپنی فطر سے کے کھا ظاسے ناری ہوں اور میری کھیلیں آ گ سے ہوئی ہے۔ اگر چہ میں ایک فیل میں دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی ہوئی سے کہ نیا کہ وہ اسے سے سے سے میں کہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں چھپا رکھا تھا۔ اُسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دے میں جھپا کھوں میں میں کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر دی میں بھوں ہے کہ سے دوسے کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بھوں ہے کہ سے دوسے کے سامنے کھول کر رکھ دُوں گی تا کہ وہ اسے بر میں میں میں میں میں کی سورے کی میں میں کو بھوں ہے کہ سے کہ سے دوسے کی میں میں کی میں میں کی کی کو بھوں ہے کہ کی کی کی کو بھوں ہے کہ کی کو بھوں ہے کہ کو بھوں ہے کہ کو بھوں ہے کہ کو بھوں ہے کہ کی کو بھوں ہے کہ کی کو بھوں ہے کہ کو بھوں ہ

د مکیے لیں۔ میں جھے سے پُوچھتی ہُوں کہ تیرے مستوں میں بھی کوئی ہوشیاری کا طلب گارہے؟ کیاان سونے والوں میں بھی کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جاگنے کی لڈیت سے واقف ہے؟ کیاتیری قوم میں کوئی ایسا ہے جوشج سوریے اُٹھنے کا شوق رکھتا ہے؟ جے اسرار کا ئنات کے سمجھنے اور فطرت کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کا ذوق نصیب ہوا ہو؟ مجھےا یہے ہی شخص کی تلاش ہے اور یکی تلاش وجنچے بچھے ہے جین و بقر ارر کھے علامها قبال نے اس نظم میں ورج کی کرن کی زبان ہے ہمیں سے خیزی کی تلقین ی ہے،اوراس کے ساتھ ہی پیغم سلمان کے لیے بیداری کاپیغام بھی ہے۔ یہ پیغام انغرادی بیداری کے لیے بھی ہے اور قومی بیداری کے لیے بھی۔علامہ ا قبال جس فدرتی منظر کود کیکھتے تھے، اس کی تعویر اور نعشہ تھنے ہوئے وہ اپنے اصل پیغام کے لیے ایک موقع پیدا کر لیتے ہتھے۔ چنانچہاں لُقم میں جبی وہ سورج کی کرن کی زبان سے قوم کو تحرخیزی اور بیداری کا درس دیتے ہیں۔



عرنی کاشاعرانہ خیل اس قدر بلند ہے کہاس کی شاعری میں انسانی مخیل اپنی معراج پرپہنچاہؤ ا دکھائی دیتا ہے۔اُس کی طبعیت میں غضب کی جدیث تھی اورطر ز بیان میں بے پناہ زورتھا۔ کی نے ایسے فکرونیالات کے مالات جیسے فلسفیوں کے وفتر کے دفتر قربان کیے جانسکتے ہیں۔اُس کے کلام میں عاشقانہ سوز و گدا زاس درجہ بایا جاتا ہے کہ پڑھنے والاتر کے افتا ہے۔ اس نے عشق کی نضا میں الیے نفے گائے یں بنصیں من اردا ہے اور اس بہانے کئی بیں بنصیں من اردا ہے اور اس بہانے کئی -U مرےدل کے ایک دورا کی کار سے کار جات کا "اے کہ تیرے خیل کی بلندی اور قلم کی جولائی پر ہر سی کورشک آتا ہے اب دنیا کے ہنگامے میں بےقراری کا کوئی سامان اور بے تابی کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں میں جدوجہد کاجذبہر دیڑ گیاہے اور اُن میں وہ تڑی، وہ بقر اری نظر نہیں آتی جواُن کے اسلاف کا متیازی نشان تھی قوم کے مزاج میں پچھالی تبدیلی آ گئی ہے کہ جدوجہد کی وہ سیمانی کیفیت جوبھی پہلے موجودتھی ،ابآ دھی رات کے ونت جوآ ہ وفریاد کرتا ہے، وہ اُن کے کانوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے بھلا جب قوم خوابِ غفلت ہے بیدار ہونا ہی نہ چا ہتی ہوتو اُٹھیں شاعر کا پیغام بیداری کیسے پیند آ سکتا ہے۔ وہ اس پیغام کی طرف کیسے متوجہ ہوں جب کہ بیہ پیغام اُن کی طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے اوروہ اس ہے بخت نا گواری محسوں کرتے ہیں۔ بھلاکسی کی فریا د کاشعلہ اندھیرے کو دُور کرے تو کیسے کرے؟ رات کی بوجا کرنے والی حیگا دڑوںکونو صبح کے وقت آ سان پرخمودار ہونے والا اُجالا پخت تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے۔ یہی حالت قوم کی ہے۔ شاعر قوم کو بیدار کرنا جا ہتا ہے کیکن قوم اس کے پیغام

بیداری کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی \_ کیوں کہوہ بیدار ہونا ہی نہیں جا ہتی \_ بھلا جب کوئی قوم ظلمت کومقصدِ حیات بنالے تو وہ روشنی کی طرف کیسے مائل ہوسکتی ہے۔ جس قوم کوغفلت کی نیندعزیر: ہوجائے ، اُسے بیداری کے پیغام کی طرف کیسے متوجہ كياجاسكتاب؟" "اے شاعر! وُنیا والوں کی شکایت ناکر اپنی قوم کے رویتے کی بابت حرف شکایت زبان برمت لا اگر تو بیدد بکتا ہے کہ تیری قوم عفلت کی گر ی نیندسور ہی ہے تو اپنے نغے کی لے کواور اُو نیجا کر دے۔اگر نغے کی لذت سر دیں تی نظر آئے تو تیری نوااوربلند موجاني چاہیے اس كي فخي ماك كى كاث يھاور برص جاني چاہيے۔ أونث کی پشت رچمل بھاری مواور اُونٹ کی رفیار سست پر جائے تو تعدی کے نغے کواور زیا دہ تیز کردے اگر قوم تیر بھے پینا کا ایک ایک ایک اور بوجھ خیال کرتی ہے تو تحجه مایس اور دل شکسته مو کر بیشے رہے گا بجائے اپنا پیغام قوم کواور زیادہ جوش و خروش ہے سُنا ناحیا ہیے۔" علامة اقبالؓ نے اس نظم میں مُر فی کے ایک مشہور شعر کی تضمین کی ہے۔اس طرح ایک طرف نو اُنھوں نے عرفی کی شاعرانہ عظمت کوخراج محسین پیش کیاہے، دوسری طرف نمر فی کی زبان سے قوم کی بیداری اور فلاح و بہبود کے کیے کام کرنے والول کو بیقیمتی مشورہ دیا ہے کہا گرقوم اُن کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوتو اُنھیں اس ے مابوں ہونے کی بجائے اپنے پیغام کواور زیادہ جوش وخروش سے قوم کے کانوں تک پہنچانا جا ہے۔ اُٹھیں قوم کے رویے سے دل شکتہ نہیں ہونا جا ہے اور ہمت ہار کر بیٹھے رہنے کی بجائے اور زیا دہ سرگرمی ، جوش او رولو لے سے کام لیما چاہیے۔صحرا میں جب اُونٹ کو ممل کابو جھ زیادہ محسوں ہونے لگتاہے اوراس بو جھ کی وجہ سے اُس کی رفتار سُست پڑجاتی ہےتو سار بان اپنی حُدی کے نغمے کی آ واز کواور زیا دہ بلند کردیتے ہیں اور اُونٹ ا**س نغے میں** مست ہوکر زیا دہ تیز چلنے لگتے ہیں۔

## عنفر واسلام تنهین برشعرمیررضی دانش

ایک دن اقبال نے کو وطور پرخدا ہے ہم کلام ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ

السلام سے نو چھا۔ "اے جھرت! آپ کے باؤں کے نقش کی برولت بینا کی وا دی باغ و بہار

"اے حضرت! آپ کے یاؤں کے نقش کی بدولت بینا کی وا دی باغ و بہار بن گئ تھی۔ ورایا تو فراسے کے فراتو وُنیا میں ہرجگہ جلوہ گرنظر آتا ہے لیکن خُد ا کا جلوہ

ے کرشے کہیں در کھیے مان بھارت کے آخراس کی لیادیہ ہے؟" میر اسوال من کر طریق مولی علیہ اللہ اللہ کے جوالے دیاہ "اے اقبال! اگر تو

مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو غائب کو چھوڑ حاضر پر فریفتہ نہ ہو۔مسلمان کو ایمان بالغیب کی تعلیم کو مدِ نظر رکھنا چاہیے۔اللّٰد نے مسلمانوں کو اُس حُد اپرایمان

المنظر الماسية كالحكم ديائي جوا تكلفون من الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الم

" یہ تھم تو عام مسلمانوں کے لیے ہے لیکن اگر تیری طبیعت غائب کی بجائے حاضر کا جلوہ و یکھنے کا تقاضا کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اپنے اندر حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا ساایمان پیدا کر کہ اُنھیں آگ میں ڈالا گیا تو پھر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہے ۔وہ آگ اُن کا بال تک بیانہ کرسکی اور خدا کی رحمت سے وہ آگ اُن کا بال تک بیانہ کرسکی اور خدا کی رحمت سے وہ آگ ان کا بال تک بیانہ کرسکی اور خدا کی رحمت سے وہ آگ ان کا بال تک بیانہ کرسکی اور خدا کی رحمت سے

کی طرح پخته ایمان نہیں ہے تو آگ تیرے وجود کوجلا کرخاک کرڈالے گی الیکن اگر تو اس مقام ومرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تو پھرایمان بالغیب حاصل کراور حاضر کی بجائے غائب کا دیوانہ بن جا۔

''اگرتو غائب کا دیوانہ ہےاور تیرا ایمان بالغیب پُختہ ہےتو گفر کی ظاہری

شان وشوکت کی کوئی پروانه کر۔جو پھے پیش آ رہاہے،اس سے بالکل بے پرواہوجا۔ فاران کی وادی میں اپنا خیمہ لگالے اور قدرت کے کرشموں کا انتظار کر۔ جب تو اسلامی تعلیم کا پابند ہوجائے گا اور ہرطرف سے دھیان ہٹا کرایئے ول میں خدا کی محبت کے جذیے کو پُنختہ ہے پُنختہ تر کرتا جائے گاتو قدرت تیری دست گیری کرے گی اور مجھے گفر کے مقابلے میں وہ شوکت و کامرانی تقییب ہوگ جو پُختہ ایمان والون بى كامقدر والرافي -"یا در کھا حاضر کی شان عارضی اور خانب کاشکوہ و دید بہیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔اس دنیا میں تفوی ظاہری شان وشوکت محض عارضی اور چندہ روزہ ہے جب کہا سلام کی شان ویٹو کت واتی اورایدی ہے ہیں ونیا میں خدا کے سواجو کھے بھی ہے، اس کی شان جلد ختم ہوجائے گی مکرخدا کی شائ ہمیشہ قائم رہے گی۔ مغر ا یک دن لاز ما مٹ جائے گالیکن اللہ چوں کہ فن ہے، اس کیےوہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بید ایک ابدی صدافت ہے اور اس صدافت کو حجت کے ساتھ وہی تعلق ہے جوروح کوجسم کے ساتھ ہے۔اگر کسی شخص کے دل میں خدا کی مجبت ہے تو وہ اس صدافت کونه صرف پورے طور پر شمجھے گا بلکہ وہ اس صدافت کا پکامعتقد ہوگا۔ "اگر نمرود کی آگ زمانے میں روش ہے تو اس سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔اگر منو دنیا میں ہر جگہ جلوہ گر نظر آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تونے نہیں دیکھا کہ شمع محفل میں روشن ہو کرسب کواپنا جلوہ دکھاتی ہے۔اس جلوے میں ایک طرح سے حاضر کی شان یائی جاتی ہے لیکن بیشان عارضی ہے کیوں کہ تمع محفل منؤ رکرنے کے ساتھا ہے آپ کو پگھلا دیتی ہےاور مبح ہوتے ہوتے تمع کا وجود بھی باقی نہیں رہتا کیکن اس کے مقابلے میں ہمارا اُو رحمع کی طرح دنیا والوں کو جلوہ بیں دکھاتا بلکہ تھر کی آ گ کی طرح نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بیئو رخدا کا ئو رہے، اس کا وجود دائمی ہے،اس پر بھی فنا طاری نہیں ہوگ۔وہ ہمیشہ سے ہےاور

ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔" علّا مدا قبال ؓ نے اس نظم میں میر رضی دانش کے ایک شعر پر تضمین کی ہے۔اس تضمین کے ذریعےعلا مہا قبالؓ نے ایک طرف تو کفراوراسلام کا فرق بڑی خوب صورتی سے بیان کیا ہے، دوسری طرف میر رضی دانش کے شعر سے اپنی خدا داد ذہانت سے بیہ بات پیدا کی ہے کہ *گفر (سید*) ظاہر ہے کیکن محبوب (خُدا ) پوشیدہ ہے۔ بُت کوفنا ہے لیکن جارے محبوب کوفنانہیں۔اس نکتہ نے میر رضی دانش سے شعر کوئبیں ہے کہیں پہنچاویا۔ ©2002-2





ما الم ما الم

# عبدالرحمٰناوّل كابويابُوالحجور كا درخت سرزمينِ اندلس

میں

اے مجورے درخت! نو میر ہو تکھوں کا نورے کو میرے دل کے لیے سرور اورشاد مانی کا پیغام ہے کیں آپنے وطن سے دُور بیشا ہُوں ۔ تُومیر ہے وطن کا خاص ورخت ہےاور میرے ترویک تیری وای حیثیت ہے جواللد تعالی کی تجل کی وجہ سے تخل کھور کو حاصل تھی۔ بچھے پورپ کی آب وہوا نے پالا اور پروان جڑھایا ہے حالاتکہ تو عرب ہے صحر کی مُور ہے۔ جس طرح میں نے پر دلیل میں آ کرسلطنت یائی ہے، اُسی طرح ٹوجھی پر دلیں میں بلا بڑھا اور سبز و شاداب ہوا ہے، کیکن تمام شان وشوکت اور کامیانی و کامرانی کے باوجو دمیر ہے دل میں وطن کی محبت اسی طرح موجودہے جس طرح پہلے تھی،اسی وجہ سے میں بے چین ہُوں اور میرا دل صبر وقر ار ہے بحروم ہے۔ یر دلیں میں ہونے کی وجہ سے تو بھی میری ہی طرح بے چین اورصبر و قرار سے محروم ہے۔میری وُعاہے کہا**ں** اجنبی سرزمین کی آ ب و ہوا مختجے راس آئے اور اُو اس اجنبی سزمین کی آب میں خوب تھلے پھو لے دہوائیں مجھے زمی ہے جھو لاجھُلا کیں اور صبح کی شبنم تخصے اپنی ٹمی سے ہراکھرار کھے۔ دنیا کی کیفیت نہایت عجیب وغریب اورنرالی ہے۔ یہاں کسی حالت، کسی

دنیا کی کیفیت نہایت عجیب وغریب اور نرالی ہے۔ یہاں کی حالت، کسی کیفیت کوقر ارنہیں۔ آج ایک انسان عروج کی انہائی بلندیوں پر پہنچاہوا ہے، کل اس طرح گرجا تا ہے کہ خدا کی زمین اُس کے لیے تنگ ہوجاتی ہے اور اُسے کہیں اس طرح گرجا تا ہے کہ خدا کی زمین اُس کے لیے تنگ ہوجاتی ہے اور اُسے کہیں خصکا نہ نہیں ملتا انسان کی آئکھ عروج و زوال کے بید درنا ک تظارے و کیھنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس جہان کی مثال ایک ایسے سمندر کی تی ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں تا ۔ یہاں عزم و ہتمت کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ مبارک بیں وہ لوگ جوعزم و

ہمت ہے کام لے کر دُنیا کے اس سمندر میں تیر تے ہوئے اپنی منزلِ مقصود کو یا لیتے ہیں۔انسان تو محض مٹی کا ایک پُنلا ہے اور مٹی سے بھی آگ کی چنگاریاں پیدائہیں ہوتیں۔ یہاں وہی انسان حقیقی معنوں میں زندہ ہے جس کے اپنے دل کے اندرسوز ہوا ہوا ور یہ سوز اُسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اُس کے سامنے کوئی بلند مقصد اور بڑا نصیب انعین ہو، اُس کے دل میں اس مقصد اور بڑا سے جب اُس کے سامنے کوئی بلند مقصد اور بڑا تصیب انعین ہو، اُس کے دل میں اس مقصد اور ندگی اس جدو جہد میں لگارہ ہے۔ سیجیزہ ہموجود ہواوروہ اپنی ساری زندگی اس جدو جہد میں لگارہ ہے۔ ویکھوا یہ اِسی اُسی میں اور کی کہ ملک شاہ کے آسان کا لوٹا ہوا دیکھوا یہ اِسی اُسی میں اُسی کی کہ ملک شاہ کے آسان کا لوٹا ہوا

ویکھوا ۔ ای تفیق مرئی اور می کی کہ ملک تنا ہے آسان کا او نا ہوا تارہ پر دلیس کی گال آس اور اور تریا دور موس ہوگیا گیدار میں پہڑا تو ایک بہت برسی اموی خاندان کا ایک تبرا میں تباہ ہوگیا ۔ اور مال کی کا اور تاری کی گائی کا اور مال کی کا اور تاری کی اور تاریخ کی تعدید کی کی اور تاریخ کی تعدید کی کیا ہے تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تاریخ کی تعدید کی تاریخ کی تا

حقیقت بیہ ہے کہ انسان کا دل ایمان کی دولت سے معمور ہو، وہ تیجے معنوں میں مومن ہوتو اُس کی دنیا کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتی ۔ وہ جہاں جاتا ہے، اپنے مقام اوروطن پیدا کرلیتا ہے، مومن کے جہاں کی کوئی حدنہیں ہے۔ اس دنیا میں، بلکہ اس کا منات میں اس کا مقام ہر کہیں ہے۔ بیسارا جہاں اس کا جہان ہے۔ ماری کا کنات اُس کی کا کنات ہے!

ساری کا نات اُس کی کا ننات ہے!

علامہ اقبال نے اس نظم میں اُن عربی اشعار کو اُردو کا جامہ پہنایا ہے جو عبدالرحمٰن اوّل نے اندلس میں اپنے لگائے ہوئے مجور کے درخت سے خاطب ہو کر کہے تھے۔عبدالرحمٰن اوّل جوالد اخل کے لقب سے مشہور ہے۔ اندلس میں اُموی سلطنت کا بانی تھا۔وہ اُموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کا بوتا تھا۔ ہیں سال کا تھا جب عباسیوں نے اُموی سلطنت کا تختہ اُلٹ دیا، اور اُموی خاندان کے ایک تھا جب عباسیوں نے اُموی سلطنت کا تختہ اُلٹ دیا، اور اُموی خاندان کے ایک ایک فرد کورہُن چُن کُرتل کیا،عبدالرحمٰن جان بچا کر بھا گا۔شام سے مصراوروہاں سے ایک فرد کورہُن چُن کُرتل کیا،عبدالرحمٰن جان بچا کر بھا گا۔شام سے مصراوروہاں سے ایک فرد کورہُن کُن کُرتل کیا،عبدالرحمٰن جان بچا کر بھا گا۔شام سے مصراوروہاں سے

مراکش ہوتاہُواا ندلس پہنچے گیا ۔اس سفر میں اُس نے بڑی تکلیفیں اٹھا کیں ۔اندلس میں اُس نے تھوڑی ہی **نوج فراہم کرے وہاں کے گورنر کو شکست دی اوراس طر**ح أندلس ميں آزا دأموی سلطنت کی بنیا در کھی۔ عبدالرحمٰن الداخل نے قرطبہ کے پاس اینے لیے ایک خاص باغ بنوایا تھا جس کانام رضافہ رکھا تھا۔ اس باغ میں اس کا کل بھی تھا۔ عبدالرحمٰن نے اس باغ میں تستحجور کا ایک درخت بھی لگوایا تھا۔ایک روز تھجور کے درخت کوو کی کراُ ہے اپنی پہلی حالت یا دآ گئی اور اُس نے درخت کومخاطب کرے چند شعر کر بی میں کیے جنھیں ا تبال نے اُردو میں مقل کرے زندہ جاوید کردیا۔ علامه ا قبال في النظم عن عيدالرحن الدخل كي مثال ساخف ركت موت ہمیں یہ پیغام دیا کیے کمسلمان اس دنیا لین شرف عروج اور سربلندی کے لیے آیا ہے۔ محکوم ہوکر رہنا اُس کی شان جیس اور اُس کی سربلندی سی ایک ملک سے وابستہ نہیں۔وہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسر کے مقام کی طرف جاتا ہےتو وہ بھی اپنی

قوت ایمانی، اپنے سوز دروں اور اپنے عزم وہمت سے اپنے کیے سربلندی کے سامان فراہم کرلیتا ہے۔

ط

اے ہسیانیہ!نو مسلمانوں کےخون کاامانت دارہے۔جس سرزمین کی فتح تسخیر میں مسلمانوں کا خون بہاجس کی حفاظت کے لیےوہ صدیوں تک ڈشمنوں کے حملوں كامقابله كرتے رہے۔ جہال اسلام كے نامور مجاہد، سالار، تاجدار، مد بر، اديب، قاضی بلسفی مؤرث بید اموے، وہ سرزمین کیوں زیادہ سے زیادہ احرام کی حق دارنہ ہو۔اس کیےمیر ی نظر میں تیری زمین حرم کعبہ کی طرح یا ک اور محتر م ہے۔ اے ہا اید اجلاتیری رہیں میری نگاہوں میں یا ک اور اات احز ام کیوں نہ ہو؟ تیری خاک کے چیے چیے کی ملمان کے سجدول کے نشان میں۔وہ ساڑھے سات سوسال تک ای سرلامین پر نمازین از کرتے دیے جیں اور خداوند بر رگ و برتر کے حضور بحدہ ریز ہوتے رہے ہیں۔ تعج کے وقت تیرے طول وعرض میں جوہوا چکتی ہے،اس میں مجھے خاموش ا ذانیں سُنائی دیتی ہیں اورمیرے ذہن میں اُس دور کی یا دتا زہ ہوجاتی ہے جب تیری فضاؤں میںمسلمان مجاہدوں کی اوا نیں گوججتی تخییں۔وہ ا ذانیں اگر چہاب سُنا کی نہیں دیتیں لیکن تیری فضا کی لہروں میں اُن کی

گونج اب تک محفوظ ہے۔ اے ہسپانیہ! مخصفو یا وہوگا کہ وہ مجدے کرنے والے اوراؤانیں دینے والے کون تھے؟ وہ تو وہ بہا در، شیر دل اور جواں مردعرب تھے جن کے نیز ول کی نوکیں ستاروں کی طرح روشن اور چک دارتھیں میر ادل اب بھی اُس زمانے کا تصور کرر ما ہے جب اُن کے خیمے تیرے پہاڑوں کے دامن میں نصب تھے۔

اے ہسپانیہ! کیا تیرے حسینوں کو پھر مہندی کی ضرورت ہے؟ میرے جگر کا خون تیری پیضرورت پوری کرسکتا ہے اس لیے کہ اس میں ابھی تک سُرخی باقی ہے۔ کیا تیری سرزمین پھر مسلمان کے لہوکی طلب گار ہے۔ اگر واقعی مجھے

مسلمان کا لہو جا ہےتو مسلمان گیا گز راہونے کے باو جود ایک بار پھر تیرے کیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرسکتا ہے۔ کیوں کہ ابھی اس کے دل کے خون میں پچھ نہ پچھ سُرخی باقی ہے جو تیرے حسینوں کے کیے مہندی کا کام دے علی

میں نے مانا کرمسلمان اے جیلے جیسا سلمان نہیں رہا۔ مجھ سلیم ہے کہاس کی چنگاری میں پہلے کی ہی تنیش اورحرارت باقی نہیں رہی کیکن پیٹھی تو نہیں ہوسکتا کہوہ دنیا کے ہاتھوں مغلوب ہوجائے۔ چنگاری آخر چنگاری ہے، جملا وہ گھاس پھوں ہے کیسے دب سکتی ہے؟ اس طرح مسلمان گیا گزرا ہونے کے باوجود آخرمسلمان ع، وه ونيا

میری آنکھوں نے غرباط بھی وکھیلیا لیکن مشافر کے کیے تشکیس کا سامان نہ حالتِ سفر میں ہےاورنہ حاکتِ قیام میں اس کیے کہ سپانیہ کے بہترین مناظر دیکھ لینے کے باو جو د دل کوشکین نہیں ہو گی۔

میں نے ہسیانیہ میں اسلامی دور کے آٹا رخود بھی دیکھے اور ان کا نقشہ دوسروں کے سامنے بھی پیش کیا۔ میں نے ہسیانیہ کے مسلمانوں کی داستانیں خود بھی شنیں اور دوسر وں کو بھی سنائیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہنہ دیکھنے دکھانے ہے دل نے چین پایا اور نہ شننے سے دل کونسکین ہو گی ۔

علامها قبال نے اس تقم میں ہسیانیہ کی سرزمین کومخاطب کرتے ہوئے ،اس دور کی یا دیں تا زہ کی ہیں جب ہسیانیہ کی سرز مین پرمسلمانوں کی حکومت تھی، جب اس کی نضاوُں میں تو حید کے ترانے گو نجتے تھے، جب اس کی نضا کیں ا ذا نوں کی ولولہ انگیز صداوُں ہےمعمور تھیں،اور جب اس کی خاک مسلمانوں کے سجدوں ہے

علّامہ اقبالؓ جب1932ء میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے کیے

ا نگلتان گئے تو پہلے ہے یہ فیصلہ کرکے گئے تھے وہ واپس آتے ہوئے ہسیانیہ ضرور جائیں گے اورمسلمانوں کے ساڑھے سات سوسالہ دورِ حکومت کے بیچے کچھے آثار دیکھیں گے۔بیظم اور بال چبر مل کی کئی دیگرنظمیں علّا مہا قبالؓ کےاسی سفر کی یا دگار علامہ ا تبال نے ای نظم میں ہسیانیہ میں مسلمانوں کے دور حکومت کی یادیں تا زه کرتے ہوئے نہ تو فرطبہ جیسے خوب صورت شہروں گا ذکر کیا کہے اور نہ قصر الحمر ا جیسے عالی شان مخلات کا بلکہ ذکر کیا ہے تو اُن مجاہدین کاجن کے خیے بھی ہسانیہ کے پہاڑوں کے دامن میں نصب تھے، جن کے نیزوں کی نوکیس ستاروں کی طرح روش اور چک دار تھیں کی افرانیں ہسانیا کی نشاؤں میں کوچی تھیں اور جن کے سجدوں نے ہسیانیہ کواپیز بجیرون ہے لائے کا کو ٹرائی کے اور لائن احز ام بنا دیا تھا۔ گویا که علامه ا قبال نے ہسیانیہ کے فوب صورت شہروں اور عالی شان محلات کی تباہی اورور انی کا ماتم کرنے کی بجائے اُن عرب مجاہدین کے جذبہ جہا داور ذو**تِ** عبادت کوخراجِ محسین پیش کیا ہے جھوں نے ہسیانیہ کی اجنبی سرزمین میں اسلام کایر چم بلند کیا تھا۔اس طرح وہ ہمیں بیہ بتانا حاہیے ہیں کہ جذبہ ٔ جہا داور ذوقِ عبادت یہی دوجذ بےمسلمانوں کی سربلندی کے ضامن ہیں۔جب تک اُن کاجذبہ ً

جہاداور ذوق عبادت زندہ ہے،تب تک وہ زندہ ہیں اور دنیا کی ہر کامرانی اُن کا مقدر ہے۔ جہاں بیدونوں جذ بے سر دہوئے ، اُن کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا لہوبھی سر دہُوااور پھر دُنیا کی ہر ذلت اُن کامقدر بن گئی۔

## لينن خُداكِحضور ميں

اے خُدا! تیری عظمت وقدرت کی نشانیاں عالم مروحانی اور عالم ما دی، اور قائم رہنے والی ہے۔ تُو ازل ہے ہے اور ابدِ تک رہے گاء کیکن میں اپنی زندگی میں اس حقیقت تک پنچانو کیے پنچاہ میں کس طرح اکھتا تو موجود ہے یانہیں؟میری مصیبت بیتھی کے قال نے کا تنات کے بارے میں جونظر نے قائم کیے تھے،وہ ہر لخظہ بدلتے رہتے تھے۔ اگر ان میں ہے کوئی نظریہ آئی جگہ قائم رہ جا ٹا تو مجھے یقین ہوجاتا کہوہ سچا ہے مگر اُن میں تو برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان سے یقین کا نو رحاصل موتالو کیسے موتا ؟ ان مطاقه انسانی و بهن شک اور تائیز کے محول مجلیوں میں کھوجاتا تھا۔اےخراا اگرونیا میں بھے تیری اسٹی کا یقین ندا یا ،اگر میں تیرے وجودیا عدم وجود کے بارے میں فیصلہ نہ کرسکا، اگر میں بچھ پر ایمان نہ لاسکاتو اس کی وجہ فلسفیوں اور دانش مند کہلانے والوں کے وہ نظریے تنے جن کے بدلتے رہنے ہے میں بدخن ہو گیا تھا۔ اب مجھ پریہ حقیقت ظاہر ہوگئ ہے کہ آ ٹار فطرت لیعنی جا ند ہسورج ،ستاروں وغیرہ کا مشاہدہ کرنے والا ہیئت دان ہو یا درختوں اور پودوں وغیرہ کی تحقیقات کرنے والا عالمنبات ،ان میں ہے سی کوبھی فطرت کے از لی نغمے ہے کوئی وا تفیت نہیں۔ ہیئت دان ستاروں کو دیکھ کران کے متعلق عجیب وغریب داستانیں سُناتے ہیں اور ان کے حوالے ہے دُنیا کے معاملات بر تھکم لگاتے ہیں ۔ نباتات کے ماہرین

ہرروز درختوںاور یو دوں کے حوالے ہے نئ نئ باتیں پیدا کرتے ہیں لیکن بیلوگ اپنی تمام عقل و دانش کے باوجو دفطرت کی صدا ہے واقف نہ ہوسکے اور اس طرح تیری ذات کے عرفان سے محروم رہے۔ میں عالم آخرت کو کلیسا کے بیا دریوں کی گھڑی ہوئی ہےسرویا کہانیاں اورا نسانہطرا زیاں سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہموت

کے بعد زندگی کی کوئی حقیقت نہیں اور جنت دوزخ بیرسب خیالی ہاتیں ہیں جنھیں یا در یوں نےعوام کو بےوقو ف بنانے کے کیےا پنے ذہن سے گھڑلیا ہے، آج جب میں عالم آخرت کواپنی آئکھ سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ جس بات کومیں کلیسا کے یا در یوں کی خرا فات سمجھتا تھاوہ تو ایک حقیقت تھی۔ اے خُداہم انسان رات دن کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے بےبس بندے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سوچ محدود ہے، اس کیے ہم سے غلطیوں، گنا ہوں اور کوتا ہیوں کاسر زوجونا فطری بات ہے، اس کے مقابلے میں تیری ذات بہت برتر اورعظیم ہے وو کے کا تناہ کو پیدا کیا وال کا تنات کے کارخانے کو چلانے والا بھی تو ہی ہے کو زمانوں اور محول کا خالق ہے کو ایک ایک کیے گی ایک ایک بات کو حفوظ رکھے والا ہے۔ اے خدا!اگر مجھے اجا رہت ہونو ایک بات پیچیوں جے دنیا کے فلسفی بھی عل نہ کرسکے اگر چہ اُنھوں نے اسے **حل** کرنے کی کوششوں میں مقالات لکھ کھے کر کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، جب تک میں زمین پر زندہ رہا، اپنی ساری زندگی ایک سوال میرے ذہن میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا، مجھے زندگی بھراسی ایک سوال نے بے چین رکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ناسفیوں، اہل فکرونظر اور دانا وُں کے نظریات و خیالات کے مطالعے ہے بھی مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا۔جب روح کے اندرخیالات ایک طوفان کی طرح تلاظم بر پا کیے ہوئے ہوں تو انسان کو گفتگو کے آ داب اورسلیقے پر قابونہیں رہتا۔شد ت احساس کی وجہ سے انسان نہ خود کو قابور کھ سکتا ہے اور نہ حفظِ مراتب کا خیال رکھ سکتا ہے۔ میں جو ہات پُوچھنا جا ہتا ہوں، اسکے بارے میں میرے جذبات واحساسات بڑے نازک اور بڑے شدید ہیں۔ اس کیے اگر مجھسے کوئی گنتاخی ہوجائے تو مجھے مُعاف رکھا جائے۔ اے خُدا! میں جوبات پُو چھنا جا ہتا ہوں وہ بیہ ہے کہوہ انسان کون سا ہے جس

کا تُومعبودہے؟ کیا تُو اُسی مٹی کے پُتلے کامعبودہے جوآ سانوں کے نیچے زمین پر رہتا ہے؟ اُس انسان کی حالت تو بیہ ہے کہ جولوگ مشرق میں بستے ہیں، اُن کے خداوند سفید فام فرنگی ہے ہوئے ہیں۔اس کیے کہ بورپ کی سفید فام قوموں نے پُورے مشرق کوجسمانی طور پر ہی نہیں ، وہنی طور پر بھی اپنا غلام بنار کھاہے ۔مشرق والے ہر بات میں مغرب کی تقلید کرتے ہیں۔وہ ندائیے دماغ کے سوچتے ہیں اور ندایی مرضی ہےکوئی فیصلہ کر ہے ہیں ۔ ہر ہات میں فرنگ کی تقلیداً ن کاشیوہ بن چکا ہے۔ زبان بولت بين نوايل فرنگ ي اورلباس يهنيخ بين نوايل مرنگ كااور خودابل مغرب کی بیرجالت ہے کہ نھول نے حمیکنے والی وحالق کواپناخد ابنار کھا ہے۔وہ رات دن أنصي كيرستش ميں لكے رہے ہيں۔وہ ہر معالمے كو مادي بيا نوں سے جانجتے میں ۔ دولت ہی ان کے لیے تھی علط اور حق بایا حق کا معیار ہے۔اے خُدا! جب مشرق اورمغرب دونوں جگہ کا انسان گرانگ کا شکار ہے، تو پھرتو خود ہی بتا کہ تیری عبادت اور پرستش کرنے والاانسان کون ساہے؟ تو کون سےانسان کامعبو دہے؟ اے خُدا! بورپ میں بظاہرتو علم و ہنر کی روشنی بہت زیا دہ ہے۔ وہاں مختلف علوم وفنون کی بڑی بڑی درس گاہیں اور یونی ورسٹیاں قائم ہیں۔علم حاصل کرنے والے دنیا کے کونے سے ان درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ گر سچی بات بیے ہے کہانی تمام ظاہری چکاچوند کے باوجود پورپے ظلمات اور تاریکی کی ایسی دنیاہے جس میں آب حیات کا کوئی چشمہ موجود جیس جس سے انسان حقیقی زندگی حاصل کر سکے۔ بورپ میں علوم ہیں ، وہ انسان کو یقین کی بجائے بے یقینی اور شک میں مبتلا کرتے ہیں ۔ان علوم ہےاورتو سب پچھل سکتا ہے کیکن دلی طمانیت اورروحانی تسکین خہیں مل سکتی۔ اے خُدا! عمارتوں کی شان وشوکت، رونق، نفاست اور ذوقِ صفائی کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو پورپ والوں کے بنکوں کی عمارتیں گر جوں ہے کہیں زیا دہ شان

دارنظر آتی ہیں،اس سے اندازہ ہوسکتاہے کہ اہلِ پورپ کوجو دلچیپی اپنی دولت اور ا پنے کاروبارے ہے،وہ مذہب سے نہیں۔اُنھوں نے مادی ترقی تو بہت کرلی ہے کیکن روحانیت کوخیر با د کہددیا ہے۔ اے خُدا! بورپ والے بظاہر جو پچھ کرتے ہیں،اس کانا م اُنھوں نے تجارت ر کھ چھوڑا ہے لیکن حقیقت پر خور کیا جائے تو پیچن جوا ہے۔ اس جوئے میں ایک آ دی ہے اندازہ فائدہ اٹھا تا ہے اور اس کے فائدے کے لیا کھوں آ دمیوں کے گھر بار تباہ ہوجائے ہیں اوروہ ایل زندگی گزارنے پر مجبور ہوجائے ہیں جوموت ے بھی برتر ہوتی ہے۔ اس میں اور اس ظاہریہ کرتے ہیں کہوہ سے افعانوں تور این بھٹے ہیں اور ان کے ہاں ذات بات، أُو ﷺ كى كوئى تيدنبيل \_ وَه جمهوريت ﴿ زَادِي ﴿ انْصَافِ اورامُن كَا دُصِيْرُورا لَوْ خوب پیٹنے ہیں مگر جمہوریت ، آ زادی، انصاف اورامن کی بیہ باتیں صرف زبانی نعرے ہیں،اہل پورپ کاعمل ان نعروں کے بالکل برعکس ہے۔وہ کمزور قوموں کالہو پیتے ہیںاوراپنے علم، حکمت، تدبّراورحکومت ہے محکوموں پر ہرطلم روار کھتے ہیں۔ اے خُدا! اہلِ یورپ اپنے تہذیب وتدن کے بڑے گن گاتے ہیں۔وہ اپنی تہذیبی وتدنی ترقی کے فوائد کی مُوبیاں گنواتے نہیں تھکتے ،مگر حقیقت کیاہے؟ جہاں جہاں اہلِ بورپ کا تمدّ ن پہنچا۔وہاں ہے کاری پڑھ گئے۔ بے حیائی میں اضا فہ ہوا، لوگوں کے کیےتن پوشی کا سامان نہ رہا ہشر اب نوشی عام ہوگئی ،افلاس کے ہاتھوں ہر تخض نا لاں ویر بیثان ہے۔ا**س** کےسوااہل بورپ نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ بھلا جوقوم آسانی فیض ہے محروم ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی وہدایت حاصل نہ ہو، جواللہ کے بھیجے ہوئے کسی سیچے پیغمبر کی تعلیم پرعمل پیرا نہ ہو، اُس کے کمالات کی حد بجلی اور بھاپ کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے؟ پورپ نے جو سائنسی ایجا دات کی ہیں ،

وہ صرف بجلی اور بھاپ تک محدود ہیں۔اگر پورپ والے الہامی تعلیم کے معتقد ہوتے تو اُن کی تر تی اور کمالات کارنگ ہی کچھاور ہوتا۔ اے خُدا! اہلِ بورپ نے جو مادی ترقی کی ہے، اس کا نتیجہ میہ ہے کہ دُنیا پر انسا نوں کی بجائے مشینوں کی حکومت قائم ہوگئی ہے۔ ہرجگہ شینیں اور کا رخانے لگ گئے ہیں۔ یہی مشینیں اور کا رخا نے اہل یورپ کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔جب انسا نوں کے بڑے بڑے گروہ لی کرکام کرتے تھاتو اُن میں ایک دو کرے سے تعلق کی بنایر ہمدردی کے جذبات اُبھر کے تضاوروہ ایک دوسرے کی خدمات اور مدد کے کیے ہرونت تیار ہے تھے جب مثینوں کار ماند آگیا تو لوگوں کے دل بھی مشینوں ی طرح سخت اور بیش کی ہو گئے۔انسان بھی انسان کی بجائے شین بن گیا۔ انسا نبت،اخلا قیات، ہمدروی اور دیگر روحان افتدار ہے بحروم ہوکر انسان کی سوچ اوراس كاعمل بھی مشینی ہوگیا۔ مشینوں سے انسان کے اندر سے احساسِ مرقت کوختم کرڈالا ہےاورانسان خودمشینوں کی طرح ہے جس اورسنگ دل ہوگیا ہے۔ اے خُدا! اب کچھا ہے آٹا رظاہر ہونے لگے ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ تد بر تقدیر کے ہاتھوں فلست کھا کر رہے گی۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اہل یورپ نے اپنے سر مایہ دارانہ ہٹھکنڈوں سے دولت جمع کرنے کا جو نظام قائم کررکھا تھا، وہ اپنی اندورونی خرابیوں کے باعث تباہی ہے دوحیا رہونے والا ہے۔فطرت کا اصول ہے کہ جب کوئی نظام انسا نبیت کو راحت اورسکون کی بجائے عذاب میں مبتلا کر دے تو قدرت اُس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔اہلِ یورپ کے سر ماییہ دارا نہ نظام میں مز دور اور کارکن میں حقو ق کے لیے جدوجہد کا احساس پیدا ہوگیا ہے ، چنانچے سر مایہ داری اپنے بیجاؤ کے لیے کیسی ہی متہ بیروں ہے کام لے، قانونِ قدرت ہے نہیں ﴿ سَكتى ۔ اس كيے كه خود غرض انسان جا ہے کیسی ہی تدبیروں سے کام لیس ،خدائی قانون اُٹھیں نا کام بنا دے گا اور

صاف نظر آ رہاہے کہاب تقدیر کے سامنے سر مایہ دار کی کوئی مذبیر نہیں چلے گی۔ اے خُدا! اہلِ یورپ کے سر مایہ دارانہ نظام کی بُنیا دہل گئی ہے۔ان کے دانش وروں اور بڑے بڑے دماغوں نے محسو*ں کرنا شروع کر دیاہے کہا*گریہی **کیل** ونہار رہے توسر مایہ دارانہ نظام کا خاتمہ یقینی ہے۔وہ اس فکر میں گھلے جارہے ہیں کہ کس طرح سرمامیدداراندنظام کوتابی ہے بچایا جاتھ اے خُدا! تباہی کے آٹار کے باوجود بورپ میں ظاہری چیک دمک بہت ہے۔ اہلِ بورپ شام کوسیر کے لیے نکلتے ہیں تو اُن کے چبرے سُر خی ہے دمک اور دمک رہے ہوتے ہیں مریئر فی اور حسن سراسر مصنوعی ہے۔ بیئر فی ال بات کی علامت ہرگر نہیں کہ اُن کے حول پی صحت مندخون دوڑ رہا ہے بلکہ یہ وہ رخی ہے جویا تو غازے کی سرخی ہوتی ہے یا پھر شراب لوش کا اگرے چوں کہ پورٹ کا سارا نظام اندر ہے بالکل کھوکھلا اور بے جان ہے، اس کیے اس کی ظاہری آ رائش اور چیک دمک سراسرمصنوعی ہے۔ اے باری تعالیٰ تُو قادرِ مطلق ہے۔تُو ہر صورتِ حال پر قادر ہے۔عدل تیرا ازل سے دستور ہےاور تیرے عدل وانصاف میں کسی شک کی گنجائش نہیں لیکن میں یہ عرض کرنے کی اجازت حابتاہُوں کہ دُنیا میں مزدور کی زندگی بڑی میکئے ہے۔ آخر ایک سر ماید دار اورایک مز دور کی زند گیوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ سر مایہ دارعیش و عشرت میں غرق ہے اور مز دور پر بیثانی وبد حالی او را فلاس وغربت کاشکارہے۔ آخر مز دوری زندگی میں تلخیاں ہی تلخیاں کیوں ہیں؟ اے خُدا! مجھے بتا کہر مایہ پریتی کی بیٹلم وستم ہے بھری ہوئی کشتی کب ڈو ہے گی؟ اے خدا! تیری دنیا بدلے کے دن کا انتظار کررہی ہے۔ جب تو نے بیرقاعدہ مقرر کررکھا ہے کہ بُرائی کابدلہ بُرائی کے سوا پچھے نہ ہوگا ، جو برا کام کرے گا ،اس کی سزایائے گا، پھر کیا وجہ ہے کہسر ماریہ پرستی کواس کی برائیوں کابدلہ ابھی تک نہیں ملا؟

دنیا اسی انتظار میں ہے کہ کب سر مایی داری کا نظام ختم ہوتا ہے اورسر مایی دار ظالموں نے انسا نبیت پر جوظلم وستم تو ڑے ہیں انھیں تیری طرف سے ان کی سزاملے؟





## فرشتول كأكيت

اے خُدا! تو نے انسان کو جوعقل عطا کی تھی،وہ ابھی تک بے لگام ہے۔ ہرخض تدبیر اور حالا کی سے کام لیتے ہوئے اپنا مطلب نکا لنے کے دریے ہے۔ ہر کوئی اپنا اُلوسیدھا کرنے کی فکر میں ہے، خلق خدا کی بھلائی کی فکرسی کوئیں۔ جہاں تک عشق اور محبت کے جذبے کا تعلق ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہا ہے ایک دنیا میں کوئی مھا نہیں ملا پیچنز بابھی تک وئی ایس صورت اختیا رئیں کرسکا جس سے عوام کو فا کدہ حاصل ہو یا ان کی جہتری کے لیے عمل میں آئے ۔ کہیں کہیں اس کی جھلک ضرورنظرآتی ہے کین پیچندیا تناعا خیب جتناا ہے ہونا چاہیے تھا۔ اے فاش ازل اس فی معلوم ہوتا ہے کرانے انہاں کی شکل میں جو تش عقل اورعشق کوملاتے ہوئے بنایا تھا، وہ ابھی تک ادھورا اور نامکمل ہے کیوں کہوہ ابھی تک ایے مقصد تک نہیں بیٹنے سکا۔ اے خدا!انسانوں کی دنیا کا عجیب رنگ ہے۔شرا بی اورعیاش واوباش ہوں یا عالم اور دین دار ، دولت میں کھیلنے والے امیر ہوں یا پیری کی گدیاں سجانے والے ،

عالم اوردین دار، دولت میں طیلنے والے امیر ہوں یا پیری کی کدیاں سجانے والے،
جے دیکھوخلقِ خداکی گھات میں بیٹا ہے۔جس کا جہاں تک بس چلنا ہے، تیرے
بندوں کو اپنی اپنی مرضی کے لیے استعال کرتا ہے۔اے خُدا! تیری دنیا میں صبح و
شام کی جو کیفیت پہلے تھی،وی اب بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔
اے خُدا! تیری دنیا کے دولت مندوں اورامیروں کو دیکھیں تو وہ عیش وعشرت

میں ڈو ہے ہوئے ہیں، دولت اورامیری کے نشے نے انھیں ہر چیز سے بے پروااور مان گررکھا ہے۔ عیش ونشا طری مخلیں سجانے کے سوا اُنھیں اور کوئی کام ہی نہیں۔ اوراگر تیری دنیا کے مفلسوں اور غریبوں پر نظر ڈالیں تو ان کی حالت حد درجہ بری ہے

ہورہ ریروں ریات کے بیٹھے ہیں۔ اپنی حالت کوبد لنے کی کوشش کرنے کی بجائے

وہ اپنی مفلسی اورغریبی ہی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر تبول کے ہوئے ہیں بلکہ اسی کو ہمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ بندہ اور آقا، غلام اور مالک،غریب اور امیر ان کی زندگیوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ بندہ، غلام اورغریب کی کیفیت بیہ ہے کہ اسے آرام کے لیے ٹھکا نا بھی میسر نہیں۔ گلی گلی اور در در پھر نا اس کا مقدر ہے۔ اس کے برعکس آقا، مالک اورامیر کی کیفیت ہیں ہے کہ وہ اور نجے اور پھر نا اس کا مقدر ہے۔ اس کے برعکس عیش وعشرت کی زندگی گرار رہے ہیں۔

میش وعشرت کی زندگی گرار رہے ہیں۔

عیش وعشرت کی زندگی گرار رہے ہیں۔

حرص اور لا بھی کے غلام جنے ہوئے ہیں، عالموں، ویداروں، عقل مندوں اور نن کا روں کو تو لے جو خوبیاں بخش ہیں۔ ان کو وہ سب ذاتی برتری کے لیے استعمال کاروں کو تو لے جو خوبیاں بخش ہیں۔ ان کو وہ سب ذاتی برتری کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ وہ اور اس کی بہتری کا کررہے ہیں۔ وہ اور اس کی بہتری

کرر ہے ہیں۔ وہ اوصاف اور وہ جو پر اصلاف اور وہ جو پر اصلاف خدا ہے جبت اور اس کی بہتری کے کام آنا چاہیے تھا، وہ صرف اور صرف کی ذات ادر اپنی ذات کے فائدے کے لیے وقف ہوکر رہ گئے ہیں۔ عشق کا جوجذ بہتو نے انسان کی فطرت میں رکھا تھا، وہ انسا نوں کی مشکلات کاحل ثابت ہوسکتا تھا۔ اس کی بہولت خلق خدا ہے جبت اور اس کی بہتری کے لیے رہ پ انسا نوں کے دلوں میں پیدا ہوسکتی تھی۔ مگر بیج جذبہ بھی بہت محدود ہے اور اس کا فیض اتنا عام نہیں ہواجتنا ہونا چاہیے۔

اے باری تعالیٰ! انسا نوں کی زندگی کا جو ہر یہی محبت یہی عشق اور یہی رئیپ

ہے۔خودی اس محبت ، اس عشق کا جو ہر ہے مگر افسوس کہخودی کی یہ تیز تلوارا بھی تک ہے۔خودی اس محبت ، اس عشق کا جو ہر ہے مگر افسوس کہخودی کو بروئے کار لامیا ہے اور نیام کے اندر چھنی ہوئی ہے۔انسان ندا بھی تک اپنی خودی کو بروئے کار لامیا ہے اور نہ عشق اور زندگی کے وہ جو ہر آشکار ہوئے ہیں جونو نے انسانی فطرت کو بخشے ہوئے ہیں۔

#### فر مانِ خدا (فرشتوں ہے)

اے فرشتو! اُٹھواور میری دنیا کے فریوں کو جگا دواور امیر لوگوں نے جو اُو نے اور خوارش لوگوں نے جو اُو نے عالی شان کل بنار مجھے ہیں اُن کے درو دیوارش زائلہ پیدا کردو۔ بیغریب لوگ جو تکوم اور غلام بیغ بیٹ اور جنھوں نے اپنی غربی اور تکاوی ہی پر تناحت کرر کھی ہے ، اُن میں یقین کی لیسی حرارت پیدا کردو کہ اِن کا خوان جوش میں اُ جائے ۔ بیان جیا کی ظرح ناچیز ، کر ور اور بے تقیقت نظر آئے ہیں ، ان کے مقابلی میں دولت منداور ہر بائید دا دائی و سیع و سائل اور سازو سامان کی وجہ ہے شاہین کی حیثیت رکھتے ہیں تی گھرائیا بندو ہیت کرو کہ بینا چیز اور کمزور و بے بس شاہین کی حیثیت رکھتے ہیں تی ہو ہو ہے اُن اور سامان کی جہ ہے جو اُن بین تمام کمزوری کے باو جو دشاہین ہے ہیں کے بیٹھے ہیں ، جوش میں آ کراٹھ کھڑے جواب تک اپنی تمام کر وں ، مر مایہ پرستوں اور دولت مندوں سے نگرا جا کیں ۔
جواب تک اپنی تر میں مر مایہ پرستوں اور دولت مندوں سے نگرا جا کیں ۔
زمانے کا رنگ بدل گیا ہے ۔ شہنشاہت اور سر مایہ داری کا دور گزر گیا ۔ اب

زمانے کا رنگ بدل گیا ہے۔ شہنشا ہیت اور سر مایہ داری کا دور گرزر گیا۔ اب عوام کی با دشاہی کا زماند آرہاہے۔ تمام معاملات کی باگ ڈور انھی کے ہاتھ میں ہوگ ۔ نے زمانے میں پرانے زمانے کے تنش قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس لیے پُرانے دور کے جوجونشش محصی نظر آتے ہیں، اُن سب کومٹاڈ الو۔

برکاشت کاراور کسان اپنی محنت اور مشقت کے بدلے کم از کم پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کا یقیناً حق دار ہے لیکن جس کھیت سے کسان کو روزی نہیں ملتی، ایسا کھیت اس لائق ہے کہ اس گذم کا ایک ایک خوشہ جلا دیا جائے ۔ کیوں کہ جس کھیت سے خود اس لائق ہے کہ اس گذم کا ایک ایک خوشہ جلا دیا جائے ۔ کیوں کہ جس کھیت سے خود اس پر اپنا خون پیینہ ایک کرنے والے کسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اناج نہیں مل سکتا، اس کھیت کا اناج کسی امیر کے گود ام میں بھی نہیں جانا چا ہے۔ اگر

سر مایہ پرست اور زمیندار کسان کا یہ بنیادی حق بھی تسلیم ہیں کرتے کہ کسان کواپی محنت اور مشقت کا جائز صلہ لاز ما ملنا چاہیے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ عوام میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ایسی کھیتیاں جلا دینے کے قابل ہیں جن سے کسان کو روزی بھی میسر نہیں ہوسکتی۔

مرہی پیشواؤں خصوصا کلیسا کے یا در ایوں نے خد اور اس کے بندوں کے درمیان پر دے تان رکھے ہیں۔ وہ اپنے واسطے کے بغیر کسی کو خد اسک پہنچنے ہی نہیں مدا تک جہنچنے ہی نہیں سکتا۔ آخر دیتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اُن کے واسطے کے بغیر کوئی خدا تک بھی ہی نہیں سکتا۔ آخر خالق اور کلوں کے درمیان پروے کیوں حال رہیں ان مرہی پیشواوں کو کلیساؤں سے اُٹھا دوتا کہ انحوں کے جو بردے تان درکھے ہیں ، وہ جھی شھ جا نمیل اور خدا

اور بندوں کے درمیان براور است کالی بیدا ہوجا ہے۔

حرم اور بُت خاند دونوں کی حالت کیا ہے؟ جرم میں ند بہب کی حقیقت یہ بجھ ل

گئی ہے کہ گاہے گاہے خدا کو سجدہ کر دیا جائے۔ بت خانے والوں نے اپنا ند بہب
اس کو سجھ دکھاہے کہ بتوں کے اردگر دچکر لگالیے جائیں۔ دونوں جگہ صرف چند نمائش باتوں کو مذہب سجھ لیا گیا ہے۔ ند بہب کی رُوح اور حقیقت کا احساس نہ اہلِ جرم کو باتوں کو مذہب سجھ لیا گیا ہے۔ ند بہب کس کام کا؟ بہتر یہی ہے کہ اس کا جرائ بجھا دیا جائے تا کہ لوگ نمائش باتوں کو مذہب سجھنے کی بجائے ند بہب کی روح اور حقیقت کو جان سکیں۔
حقیقت کو جان سکیں۔

معیقت اوجان ہیں۔ حرم میں سنگ مرمر کی سلیں لگا دینے سے کیا حاصل؟ عالی شان مسجدیں ، گر بے اور مندر تغمیر کردینے سے کیا فائدہ؟ فد جب کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ خلقِ خدا کی محال کی اور خدمت کے کام بہتر سے بہتر طریقے پرانجام یا کیں ۔ مجھے بیسنگ مرمر کی عالی شان عبادت گا ہیں در کارنہیں ہیں۔ میں ان سے نا راض اور بیز ار ہو چکا ہوں۔ مجھے تو ایسا حرم چا ہے جو عوام میں سچا دینی جذبہ پیدا کردے چا ہے وہ مٹی ہی کا بنا ہوا اے فرشتو! دنیا میں اس وقت جس نئ تہذیب کا شور ہر طرف بریاہے، اس پر ملکی سی ضرب بھی ریڑے گی تو پُورپُو رہوجائے گی۔اسے تباہ کردینا ہی ضروری ہے اوراس کی صورت میہ ہے کہتم مشرق کے شاعر کودیوا نگی کے طریقے سکھا دو۔وہ اپنی شاعری ہے لوگوں کوابیا پیغام و ہے جولوگوں میں جوش اور جنون کی ایک خاص کیفیت پیدا کردے اور وہ آگے بڑھ کرنی تہذیب کی اس کارگاہ کوریز ہ ریزہ کرڈالیں۔اس کیے جب تک اس تہذیب کا خاتمہ نہ ہوگا، اس وقت تک وہ مصیبتیں دورنہ ہوگی جواس تہذیب نے بی نوع انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ علامها تبال كي ينين نظمين ايك بي سلط كي تين كرياب عيل النظمول ميس علامه ا قبال نے اکینے شام انتہ مال کا کے ظیر موند بیش کیا ہے۔ کینن جوخدا اور مذہب ہے مُنکر ہے،مرئے کے بعد جب ظارائے حضور پیش ہونا ہے نو خدا ہے شکوہ کرتاہے کہ تیری دنیا میں سر مایہ پرستوں کی طرف سے غریبوں اور محکوموں پر بہت ظلم ہور ہاہےاور اُن پر ہرطرح کی نا انصافیاں روار تھی جارہی ہیں ۔سر مایہ پرستانہ نظام کے ظلم وستم کی بھیا نک تصویر پیش کرنے کے بعد لینن خداہے پُو چھتا ہے کہا ہے قا درو عادل خُدا! وُنیا ہے سر مایہ پرسی کا نظام کب ختم ہوگا؟ بندہُ مز دور کی زندگی تو بڑی تکنج ہے۔تو قادراورعادل ہے۔ یہ تیراہی قاعدہ ہے کہ جو برا کام کرے گا،اس کی سزایائے گا۔ دنیا اسی انتظار میں ہے کہر مابیہ پرستی کواپیے ظلم وستم کی سز ا کب ملتی

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لینن کے اس سوال کے ساتھ ہی علامہ اقبال ' فرشتوں کا گیت' میں فرشتوں کی زبانی انسانوں کی حالتِ زار بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خُد ا! تو نے جس مقصد کو سامنے رکھ کر انسانوں کی خلیق کی تھی ، وہ مقصد انجھی تک ادھورا ہے ، ایک طرف غریب اور نا دارو

مفلس لوگ کیڑے مکوڑوں ہے بھی بدتر زندگی گز اررہے ہیں ، دوسری طرف دولت منداورامیر اپنے سر مائے کے بل پرعیش وعشرت کررہے ہیں۔جن لوگوں کوتو نے علم ، عقل، دین، یا فن کی تیجھ صلاحییتیں بخشی ہیں، وہ اٹھیں عام انسا نوں کی فلاح و بہبود کی بجائےصرف اپنی ذات کی برتر ی کے لیے استعال کررہے ہیں۔عشق کاوہ جذبہ جوانسا نیت کے وُکھوں کا علاج ہوسکتا تھا، ابھی انتاعام نہیں ہوا۔انسان کی خودی ابھی تک بید ارنیس ہوئی اور جب تک اس کی خودی بید ارن ہوگ ، نه عشق کے جو ہر کھل سکتے ہیں اور زندگی سے معنوں میں زندگی بن سکتی ہے۔ " فرشتول كالكيت " كي ساتھ ساتھ بى اس سلسلے كى تيسر كى لا كى " فرمانِ خُدا فرشتوں ہے کی صورت بیر سامنے آتی ہے کینی پہلے کینٹی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاه میں دنیا کی حالت پیش کرنے ہوئے ہوئے والے ایم مائیدین کا بیزا کب خرق ہوگا؟ پھر فرشتوں نے اپنی دیکھی ہوئی گیفت کو گیت کی شکل میں پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ڈنیا کی حالت بڑی خراب ہے۔اس پر خدا کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اُٹھواور میری دنیا کے غریبوں کو جگا دواورامیروں کے د بوانوں کے درو دیوار میں زلزلہ بیا کر دو بیغریب اور محکوم جواپی غریبی اور محکومی کو تقذير كالكصاسمجه كرراضي ببرضاوه سرمايه يرستول سيشكراجا نبين اوراييخ حقوق أن ہے چھین لیں۔اس طرح انھیں بھی معلوم ہوجائے کہ جس کھیت ہے کسان کوروزی میسر نہ ہوتی،وہ اس لائق ہے کہا سے جلا دیا جائے۔ فر مانِ خدا میں اُن مذہبی پیشواوُں کی جھ**ی ند**تت کی گئی ہے جو ہندوں اور خدا کے درمیان پر دے تان کرخود خدا تک چینچنے کا واسطہ بن بیٹھے ہیں۔اسی طرح اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ فد جب چند ظاہری رسموں کو انجام دینے کا نام جہیں ہے ملکہ مذہب کی اصل روح اور حقیقت تو بیہ ہے کہ خلقِ خدا کی خدمت بہتر سے بہتر

طریقے پرانجام پائے۔

آخر میں سے بات کھی گئ ہے کہنئ تہذیب نے دنیا کے کیے بے شار مسائل اور مصائب پیدا کردیے ہیں۔ بیتہذیب اپی حقیقت کے لحاظ سے پیشے کی طرح نا زک ہےاوراس کے کیے ضروری ہے کہ شرق کے شاعر کو دیوا تکی کے طریقے سکھا دیے جا <sup>ک</sup>یں تا کہوہ اپنی شاعری ہے لوگوں میں جوش اور جنوں کی ہی کیفیت پیدا کردے اور وہ آگے برصرای تہذیب کا خاتمہ کروالیں جس نے ان کے لیے بے شار مشكليں اور صيبتيں پيدا كي ہيں ۔ علامها تبال كي ينظميس اس علبار سے اسم بيل كه بياس دور سے تعلق ركھتى ہيں جب روس ٹیل شہنشا ہیت کے خاتمے کے بعد سز دوروں کے نام پر ایک دلتاری یا عوا می حکومت قائم ہو گی تھی ۔ وُر پیا بھر سے مظلوموں اور محکوموں کے اہل روس کی اس كاميا بي كواي كيروشي كي أيك كرك أوراميد كالأيك جراغ سمجها تفاء أخميس أو تع تھی کہروس کی نئی حکومت ونیا بھر کے مظلوموں اور محکوموں کو آزا دی دلانے میں معاون ومد دگار ہوگی \_ لینن اسعوامی حکومت کا اوّلین سربراه تھا۔ اس کا پُورا نام ولا دی میر ایلیج اولیا نوف تھا۔وہ۲۲اپریل • ۱۹۸ء کوشہراولیا نوف میں پیدا ہوا تھا اور طالب علمی کے ز مانے میں ہی اُس نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ۱۸۸۷ء میں لینن کے بڑے بھائی کوزار روی کے خلاف سازش میں حصہ لینے کے الزام میں بھانسی دے دی گئی لینن اس کے باو جود بدستوراینی انقلا فی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ جب لینن کی انقلابی سرگرمیاں کچھ زیا وہ ہی بڑھ کئیں تو اُسے یونیورٹی سے خارج کردیا گیا مگراُس نے اینے طور پر مطالعہ جاری رکھا اور ۱۸۹ء میں پیٹرز برگ یو نیورٹی ہے قانون کا ڈبلو مہ حاصل کیا۔ جا رسال بعد اُسے گرفتار کرایا گیا۔اس نے سماماہ سائبریا میں جلاوطنی کے گز ارے۔و ہیں اُس نے اورسکا نا می ایک لڑ کی ہے شادی کرلی۔ روس آیا تو اپنے جلا وطن ساتھیوں سے ملنے فن لینڈ چلا گیا۔

سامرا بی طاقتوں کے کہیں زیادہ استعاریر سے نکل بے جس نے درجنوں آزاد ملکوں کی خودمخناری کا خاتمہ کر کے اپنے آہتی پنج میں جگز لیا۔ مساوات اور انصاف کے نام پر قائم ہونے والے اس نظام حکومت نے ظلم وستم اور جبرو استبدا دہیں مطلق العنان بإدشاہوں کو بھی چیھیے چھوڑ دیا۔لینن کے اینے دور میں لاکھوں انسان مروادیئے گئے اورعوامی جمہوریت کے نام پر ولیی ہی ناانصافیاں بظلم وستم اور زیا دتیاں کی تنئیں جیسی کہسر مایہ دارا نہ نظام میں ہوتی ہیں۔ بلکہ عوامی حکومت کے کارناموں کے سامنے توسر مالیہ دارانہ نظام کے سارے کارنامے گر دہو گئے ۔اس تلخ حقیقت کود کیچرعلا مدا قبال کوکہناریڑا۔

ر طامہ اباں وہما پرا۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا؟

طریقِ کوہکن میں بھی وہی حیلے ہیں پرویزی ( کاروبارِ حکومت کی ہاگ ڈوراگر مزدور کے ہاتھوں میں آبھی جائے تو اس

( کاروبار حکومت می باک ڈورا کر مز دور نے ہا تھوں میں اس جا ہے ہو اس سے کیا ہوگا؟ کیوں کوہکن کے طریقے میں بھی شہنشاہ پر ویز ہی کی حیلہ کا ریا ل نظر آتی

بير)

اس شعر میں علا مدا قبال نے کوبکن سے مزدوراور پرویزی سے شہنشائی مرادلی
ہے۔وہ مزدوروں کے طبقے کی حکومتوں کا تماشاروس اور لیعض دوسرے بورپی ملکوں
میں دکھیے چکے شے۔ اُنھیس اندازہ ہو چکا تھا کہ صرف افراد ہی بدلے ہیں اور حکومت
کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ رنگ پیدا ہی نہ ہوا جس کی امید
مزدوروں سے تھی۔ البندا اُن کے دل میں اجساس پیدا ہوا کو جس افراد کو بدل دینے
سے کیا حاصل ہو ملک ہے؟ ضرورت تو طرز عمل کو بدلنے کی ہے۔ اس کی طرف
انھوں نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

(بادشاہی کا جاہ وجلال ہویا جمہوریت کا تماشا، یعنی حکومت کاطریق بخص ہویا عوامی، اگر سیاست دین سے الگ ہوجائے تو وہ محض چنگیزی رہ جاتی ہے جس میں ظلم وستم ، جورو جفا اور جروتشد د کے سوا پیچنیں ہوتا۔)
سیاست اسی صورت میں خلق خدا کے لیے راحت اور آسائش کا سامان بن سکتی سیاست اسی صورت میں رکھتا ہے اور قر رواں ہو، اس لیے کہ دین انسان کے جب دین اس کی بنیا دواساس اور روح رواں ہو، اس لیے کہ دین انسان کے اعمال کو ایک خاص دائر ہے میں رکھتا ہے اور ظلم کا کوئی امکان باتی نہیں چھوڑتا۔ یہ اسی چنگیزیت کا کرشمہ ہے کہ لینن نے سرمایہ داری کے جن جن مظالم کی طرف اشارہ کیا ہے، کمیونسٹوں کی عوامی حکومتوں نے انسان اور انسانسیت پروہی بلکہ ان

ریڈیائی پیغام میں کہاتھا۔ ''تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کے جبرو استبداد نے

ہے کہیں بڑھ کرمظالم کیے ہیں۔اسی کیےعلّا مدا قبالؓ نے کیم جنوری ۱۹۳۸ء کے

جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فسطائیت اور نہ جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر وُریت اور شرف انسانیت کی الی مٹی پیل ۔ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر وُریت اور شرف انسانیت کی الی مٹی پیل پیش پلید ہور ہی ہے کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریک سے تاریک صفح بھی اس کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔





### ىروانەاورځگنو

ایک روزایک پروانے نے جگنوسے کہا۔

و جل مرنے کے لیے ثمع کے شعلے کامختاج ہے۔ تیری فطرت کے جو ہراُس وقت تک نہیں کھلتے جب تک شمع کے شعلے کامختاج ہے۔ تیری فطرت کے جو ہراُس وقت تک نہیں کھلتے جب تک شمع روشن نہ ہولیکن خدا کاشکر ہے کہ مجھے جل مرنے کے لیے دوسروں سے آگ نہیں مانگنی پڑتی ۔ میری فطرت کے جو ہروں کاظہور پرائی آگ پر موقو ف نہیں ہے۔ میری آگ میں اگر سوز ، جلن اور نپش نہیں ہے تو نہ ہی ہمیرے اطمینان کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ میرے جو ہرائی بے سوز آگ کے فرر لیے تھلتے ہیں ۔ تو اپنے جو ہر دکھانے کے لیے دوسروں کامختاج ہے لیکن میں اپنی فطرت کے جو ہر دکھانے کے لیے کسی دوسر ہے کامختاج نہیں ہوں۔''

علامہ اقبال نے پروانے اور جگنوکے درمیان اس مکا کے فریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہروجود کواپنے اوصاف کے اظہار کے لیے اپنے ہی وسائل سے کام لیما چاہیے، اور اپنے جوہروں کو نمایاں کرنے کے لیے صرف اپنی ذات پر تکمیہ کرنا

چاہیے۔اپنے جو ہرکی نمائش کے لیے دوسروں کامختاج ہونا شایانِ شان نہیں۔ پر وانے کا جوشِ جان نثاری اُس وفت تک دوسر وں کے سامنے نہیں آتا جب تک مقمع روشن نہ ہو۔اس کے برعکس جگنوکو آ گ کے لیے کسی سے بھیک ما تککنے کی ضرورت نہیں بر تی ۔ اُس کی آ گ اگر چہ سوزء جلن اور تپش سے خالی ہے کیکن اس کی فطرت کے جوہرای میصورآ گ کے اور لیے وُنیا والوں کے سامنے آتے ہیں۔ All Mightes ©2002-7



# ایک نو جوان کے نام

اے نوجوان! تو نے اپنے کیےافر تگی وضع کےصوفے بنوائے ہیں اور تیرے قالین ایران کے بنے ہوئے ہیں۔ عیش وعشرت اور آرام پیندی کے لیے جو بہترین سامان ہوسکتا ہے ،وہ تو نے اپنے لیے جمع کر گھا ہے کی ساکان مطلب تو پیہوا كاپنيشاورا رام كيسوا تخجاوركسي چيز سےغرض نہيں جب نوجوا نوں كو تن آسانی کی زندگی بسر کرتے دیکتا ہوں تؤمیری آئکھیں خون کی آنسو رونے لگتی ہیں۔اس کیے کہ مسلمان تو بھا نول کونو انتہائی محنی ،سخت جان اور جفا کش ہونا عاہیے۔اُن کے باند نصاب العین کا نقا ضائو بیہے کہ واپیے جسے وں کوسادگی کا عادی بنالیں تا کہ ہرتشم کی محنت اور مشقت آسانی ہے کہ دشت کی سے جن نوجوا نوں میں سخت جانی کی بید کیفیت بیدا نہ ہوگی۔بڑے بڑے کارنامے کیوں کرانجام دے سکیں گے اور بلند قومی مقاصد کیسے بورے کرسکیں گے؟ اے نوجوان! میں مانتا ہوں کہتو بہت امیر ہے، تیرا بیش قیمت سازو سامان اور تیرا پُر تکلف طر زِ زندگی تیری امیری کی گواہی دے رہاہے کیکن سازو سامان کی امیری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ امیری تو رہی ایک طرف، مجھے بادشاہوں جیسی شان وشو کت تو میسر نہیں۔ تیری حقیقی شان تو اس بات میں ہے کہ تو اُن بزرگوں کے خاص جو ہرائیے اندر پیدا کرے جن کاتو نام لیوا ہے۔ بچھ میں علی شیرِ خداً کا سازور ہونا جا ہیے۔جنھوں نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی لیکن اُمت کی بڑی بڑی مشکلیں اینے زورِ بازو ہے آ سان کر دیں۔ تبچھ میں حضرت سلمان فاری کی سی ہے نیا زی، خود داری اور درویشی ہونی جا ہے۔ مسلمان نوجوان کی شان تو بیہ ہے کہ مشکلات جوم در جوم آئیں ہتب بھی وہ نہ گھبرائے اورشیرِ خداً کی طرح اپنے زورِ بإزو ہے اُنھیں محتم کرڈالے اور دُنیاوی فائدوں ہے حضرت سلمانؓ فارس کی طرح ہے نیاز

رہے،مگرافسوس کہ تُو نہ نوشیرِ خداؓ کا سا زو رِ با زو رکھتا ہے۔اور نہ سلمان فاری ؓ جیںااستغنااور بے نیا زی۔ بیالیی چیز نہیں ہے کہ دورِ حاضر کی تہذیب کی چیک دمک میںمل سکے۔اس کیےتو استعنا اور بے نیازی کونٹی تہذیب کی چکا چوند میں ڈھونڈ نے کی کوشش نہ کرنے تہذیب کی تو بنیا دہی دنیاوی فائدوں پر ہے اور بیر ص و ہوں کے سوا اور پیچے نہیں سکھاتی ہاں کے برعکس مسلمان کی معراج ہی استغنا اور بے نیازی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی ہی ہے کہانسان ہر کام کوخد کی عبادت سمجھ کر کرے اور ہرکام میں خدا کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھے۔خپ کی عمبادت دنیاوی فائدوں کے لیے بیٹ کی جاتی مسلمان وی ہے جو ہرشم کے فائدوں کے لا کیا ہے المحدول كوياكر جب نوجوانون كاندر مقالي روح بدار الوق بياد الواد اور ہمت کی بلندی کا خاص جو ہر پیدا ہوتا ہے تو وہ آٹانوں کواپنی منز ل مقصو دینا لیتے ہیں۔ہمت اورحوصلے میںمسلمان نوجوانوں کی منزل کم از کم آسانوں جننی بلندنو ہونی جا ہے۔ہمت اورحوصلے کے بغیر جدوجہد نہیں کی جاسکتی اور جہدوجہد کے بغیر تر قی کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اے نوجوان! اگر حالات موافق نظر نہیں آتے تو نا اُمید نہ ہو۔اس کیے کہ نائمبیدی علم اورعر فان دونوں کا زوال ہے۔نا اُمیدی د ماغ اور دل کے حقیقی جو ہر کے زائل ہوجانے کا دوسرانام ہے۔مومن کی شان تو پیہے کہ وہ بھی مایوں نہیں ہوتا اوراس کی اُمید کا چراغ انتہائی ناموافق حالات میں بھی نہیں بھتااور ہزار مشکلات کے باوجود روشن رہتا ہے۔اسی کیے کامیا بی بالآخر مومن کا مقدر بنتی ہے۔مر دِمومن کی امید کاشارخداکے راز دا نوں میں ہوتا ہے۔ ا ہے نو جوان! تیرا ٹھکا نا ہا دشاہی محل کے گنبد پر نہیں ۔نو شاہین ہے شاہی

اے نوجوان! تیراٹھکانا با دشاہی کل کے گنبد پرجیس نو شاہین ہے شاہی محلوں کوخیر باد کہہ دے۔ جا اور پہاڑوں کی چٹانوں میں زندگی بسر کر، شاہی محلوں میں تو عیش و آ رام اورتن آ سانی ہی ہوتی ہے۔ جب کہ تجھے جفا کشی اور بلندہمتی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔قدرت کی طرف سے تختجے مقصدِ زندگی دیا گیا ہے، وہ اِسی صورت میں پُورا ہوسکتا ہے جب نو محلوں کے عیش و آرام کو چھوڑ کراینے آپ کوسا دگی، جفاکشی اور بلند ہمتی کا پیکر بنالے۔ علامها تبال نے اس نظم میں ملت کے نوجوانوں کو بیٹیلیم دی ہے کہ انھیں تن آسان نہیں بخنتی اور جفائش ہونا چاہیے۔امیر اندساز و سامان اور شامان فائھ اٹھ باٹ ی کوئی حیثیت بہیں، اصل ضرورت اس بات کی ہے کانو جوانا ف ملت میں حیدری زور اورسلمانی استغنا پیدا ہو، اس کیے کہ سلمانی کی معراج ہی استغنا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حالات کے انتہائی ناسازگار اور ناموانق ہوئے کے باوجودوہ بھی مايوس اورنا أميد ضروب أن ك ول ين المند كالجراغ برائر روش رب اوروه ايخ مقصدِ زندگی کے لیے برابر جدوجہد کرنے رہیں نا اُمیدی کووہ ایک لمحہ کے لیے اہیے پاس نہ تھٹکنے دیں ، اس کیے کہنا اُمیدی دل اور دماغ دونوں کے جو ہر زائل ہوجانے کا دوسرا نام ہے، انسان مایوں اور نا اُمید اُسی وفت ہوتا ہے جب اپنے آپ پر ہے، اپنی صلاحیتوں پر ہے اور اپنے مقصد کی صدافت پر ہے اُس کا اعتاد أٹھ جاتا ہے۔ ے علامہ اقبال نے ملت کے نوجوانوں کوشاہین قرار دیتے ہوئے اُٹھیں سادگ اور جفا کشی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔جس طرح شاہین کی بلند ہمتی کا تقاضابیہ ہے کہوہ شاہی کل کے گنبد کوچھوڑ کریہا ڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے، اُسی طرح ملت کے نوجوا نوں کے کیے ضروری ہے کہوہ بادشاہوں اور حا کموں کی جی حضوری اور خدمت گار بن کرعیش و آرام میں ریے سے کی بجائے سادگی، خودداری اور جفائشی کی زندگی کواپنائیں اور اُس مقصدِ زندگی کے کیے بھر پور جدوچہد کریں جس کے لیے قُدرت نے اُنھیں مامور کیا ہے۔

ایک غریب آ دم نے جوغریب ہونے کے ساتھ ساتھ خود دارتھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

کی با رگاہ میں عرص کی:

"اے خدا! میں این فرق کے وکھوں اور نا داری کی مصیبتوں کا گلہ نہیں

کرسکتا ہمیری خود داری اور غیرت مجھے اس امرکی اجازت نہیں دیتی کرتونے اپنی

حکمت ورحمت لیے جو فیصلہ کردیا ، اس کے خلاف حرف شکایت زبان پر لاوں ۔

جھے یہ بھی شکوہ نہیں ہے گرتو نے بھے غریب و ناوار کیوں بنایا اور اگر تو جھے امیر

بنا دبتا تو تیر ہے خوالے ایک آبا جاتی ؟ میں تو برحال میں تیرا بندہ اور تیری رضا پر

بنا دبتا تو تیر سے خوالے ایک آبا جاتی ؟ میں تو برحال میں تیرا بندہ اور تیری رضا پر

راضی ہُوں ۔ تو نے اپنی حکمت ورحمت ہے جو پھی پر سے میں لکھ دیا ہے ، میں

اس پر صابر وشاکر ہوں ۔ تو نے مفلس اور نا داری کے ساتھ مجھے خود داری بھی بخشی

ہے اور میری خود داری کا تقاضا کہی ہے کہ میر سے تیر سے فیصلے پر راضی اور ہرحال

میں صابر وشاکر رہوں ۔ لیکن اے خدائے رہیم وکر یم! ایپ لطف و کرم سے مجھا تنا

میں صابر وشاکر رہوں ۔ لیکن اے خدائے رہیم وکر یم! ایپ لطف و کرم سے مجھا تنا

میں صابر وشاکر رہوں ۔ لیکن اے خدائے رہیم وکر یم! ایپ لطف و کرم سے مجھا تنا

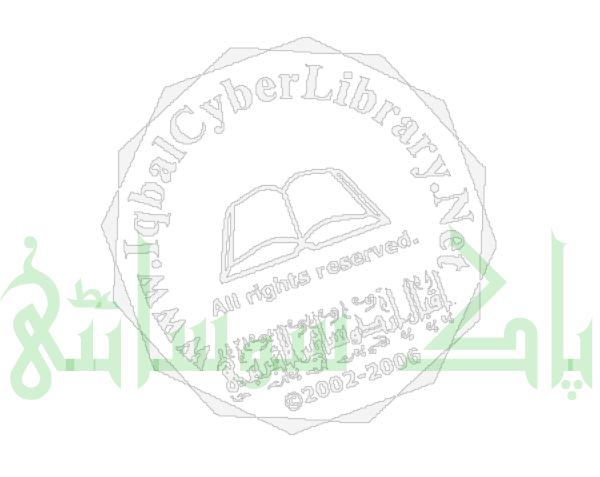



### پنجا ب کے دہقان سے

اے کسان! تو ہزاروں برس مٹی میں ملاہوا ہے۔تو نے بھی پیجی سوچا ہے کہ تیری زندگی کاراز کیاہے؟ قدرت نے مختے سی مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مختجے زندگی کی جوحرارت بخش گئ تھی، وہ اس مٹی میں دب کر رہ گئی ہے۔ دیکھ! سے افراں ہوگئی۔ نیا دورآ گیا۔ ہر ملک کے عوام بیدارہور ہے ہیں نو بھی آ تکھیں کھول اورغفلت کی نیندے بیدار ہوئے اے کیاں اس میں شک نہیں ہے کہ زمین والوں کا در ق زمین ہی ہے و ابستہ ہے، اہل زمین کی تنام ضرور تیں زمین ہی ہے پوری ہوتی ہیں اور بھیتی ہاڑی زندگی کی اہم ضرورتوں میں ہے ہے لیکن آپ جیات اس خاکی اندھیرے میں نہیں۔زندگی محض اس کا نام نہیں کہ نصل پیدا کی ، پیٹے بھرا اور محنت کے لیے تیار ہو گئے۔زندگی کا اصل مقصد تو بیہ ہے کہانسان اپنی خودی کو پہچانے اور اسے قدم قدم یر جانچتااور برکھتا بھی رہے کہ کہیں ا**س می**ں کوئی کھوٹ تو نہیں آ گیا؟ کہیں ا**س** کی قوت میں کمی تو نہیں آگئی؟ جوانسان بیفرض انجام نہیں دیتا، سمجھنا جائے کہ اُس کی زندگی کا تکینہ جھوٹا ہے،اس کی چیک دمک جعلی ہے اور انسان ہوتے ہوئے بھی اُسے انسا نىپت كاخقىقى مقام ومرتبه حاصل نہيں۔ اے پنجاب کے کسان! وُقبیلوں، ذاتوں اور خاندانوں کی پُراٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بیرزنچیری**ں ت**و ڑ ڈال ۔ ذاتوں قبیلوں اورخاندا نوں کے پُرانے بُوں کھڑے ککڑے کردے اورا پنارشتہ اسلام سے جوڑ لے۔ تخیے خبر بھی ہے کہ سچا اور پ<u>یا</u> دین کیاہے؟ کامیا بی کے بند دروازے کس طرح کھلتے ہیں؟ سچا اور پکا دین یہی ہے کہ وُنیا میں تو حید کے چہرے سے نقاب ہث جائے اور ساری دنیا کے بلکہ تمام

کا نئات میں خدائے واحد کابول بالا ہو۔ کامیابی کے بند دروازے اس طرح کھلتے

ہیں کہتو حچھوٹی حچھوٹی ٹکٹریوں اورگر وہوں میں بٹار ہنے کی بجائے ایک بڑی ملت کا جزو بن جائے اوراپنے آپ کواس ملت میں کم کردے ۔سارے ظاہری امتیازات محتم ہوکرسارےمسلمان ایک ہوجائیں۔اسی طرح تو حید دنیا میں عام ہوسکتی ہے۔ اسی طرح کا تنات میں خدائے واحد کا بول بالا ہوسکتا ہے۔ اے پنجاب کے سان! تجھے میر امشورہ ہے کہ و ایٹے بدن کی مٹی میں دل کا دانہ بودے، کیوں کہائی وائے سےوہ پیداوارحاصل ہوسکتی ہے جوانسان کے لیے شرف اورعزت وانتیاز کاباعث ہے۔ بدن کی ٹی میں دل کادانہ اوسنے کا مطلب سے ہے کہ واپنے دل میں زندگی کے حقیقی نصب کعین کی رئے پیدا کر جو تجھے خواب غفلت سے بیدار کروٹ یو خواب غفلت سے بیدار ہو گانو سکھے بی خوری ہے آ کی ہوگی اور جب ایک انبال این فودی ہے آگاہ ہوجا تا ہے تو وہ خاکی ہونے کے باوجودمٹی میں مٹی بن کرنہیں جیتا بلکہ وندگی میں عظیم الشان کارنا ہےانجام دیتا علّامها قبالؓ نے اس نظم میں بطور خاص پنجاب کے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اُنھیں بیداری کا پیغام دیا ہے۔اُنھیں تلقین کی ہے کہوہ اینے اندرخودی کا احساس پیدا کریل،قبیلوں، ذانوں اورخاندانوں کی پُرانی زنجیر وں کونو ژکراسلام ہے بیچے معنوں میں رشتہ جوڑ لیں اور چھوٹی حچوٹی گروہ بندیوں ہےنکل کرا یک ملت کاجزوبن جائیں اورائیے آپ کواس ملت میں کم کردیں۔ اُنھوں نے پنجاب کے کسانوں کو بیدکلقین بھی کی ہے کہوہ اینے دلوں میں زندگی کی نئی روح پیدا کریں۔ اینے دلوں کو زندگی کے حقیقی نصب العین سے آشنا کریں تا کہان کی خودی بیدار ہو اوروہ زندگی میں عظیم الشان کارنا ہےانجام دیے سکیں \_

#### تا تاری کاخواب

تا تا ری نے خواب میں اپنی اور اپنی سر زمینِ تا تا رکی حالتِ زار دیکھی اور اس

پرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ "آ ہ! میرے وطن کی سراز مین کی حالت کیا سے کیا ہوگئ ہے ایک طرف

صاحبان سجادہ و عمامہ جھولے بھالےعوام کولوٹ رہے ہیں غلبا اور صوفیائے دین نے مذہب کے نام پر لوگوں کو غلط راستے پر لگا رکھا ہے۔ دوسری طرف گفر کی طاقتیں

ایک سے برص کرایک دففریب حربے اختیار کرے ملمانوں کوتاہ کرنے پرتلی ہوئی

ہیں۔شراب خانون کی ساقی کری کریے والے خوب صورت کڑکوں کی ہے باک نگانی ایمان کو دلت پردا کاؤال دی بیان

" دین اور ملت کی چادر پارہ پارہ نظر آتی ہے۔ نددین سلامت ہے اور نہ ملت میں اتحا دی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ ملک اورسلطنت کا لباس جا ک جا ک اور تار تارہور ماہے کہ دونوں کا وجودخطرے میں برا ہواہے۔اس میں نو کوئی شک

نہیں ہے کہابھی میر اسینہایمان کے نور سے منور ہے لیکن بیصورت ِ حال کب تک باتی رہ سکتی ہے؟ مجھے تو بیٹم کھائے جارہاہے کہ کہیں فتنوں کے گھاس پھول کا انبار ایمان کے شعکے کو بچھا کر ندر کھ دے۔ فتنوں کی وہ قیامت ہے کہاس قیامت میں

مجھےاپناایمان بھی ہاتی رہتانظر نہیں آتا۔

آ ہ! میرے وطن کی سرزمین کی حالت میرے ایمان سے بھی کہیں ابتر ہے، بخارا اورسمر قند کی سرز مین تندو تیز طوفا نوں اور آندھیوں میں گھر گئی اوراس کے بیجاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ آہ! اس کی حفاظت ہوتو کیسے ہو؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا بھر کی مصیبتوں نے جمع ہو کرمیرے وطن پر بلغار کردی ہے۔ایے اردگر د جہاں تک نگاہ جاتی ہے، مجھے آفتیں ہی آفتیں اور بلائیں ہی بلائیں نظر آتی ہیں، یہ آفتیں اور بلائیں ایک انگوشی کی مانند ہیں اور میری حیثیت اس انگوشی میں تلینے کی ہے۔ یُوں لگتا ہے جیسے حادثوں اور مصیبتوں کے اس طوفان میں میر اوطن بالکل بے بس ہوکررہ گیا ہے۔''
بس ہوکررہ گیا ہے۔''
د'شنو! میں تیمور کی روح ہوں۔ اگر تا تار کے مردان مجاہد مصیبتوں میں گھر گئے ہیں اور فتنوں کے طوفا نول نے انھیں الیا تھیں کے کیں لے لیا ہے تو اس کا یہ

مطلب نہیں کہ اہلا کی تقدیر بھی ان فتنوں کے طوفا نوں میں گھر گئی ہے۔ یا در کھو! کا تنات کابڑے ہے بڑا فتنہ اللہ کی تقدیر یواش اغداز نہیں ہوستا کیکن اس ہےوہی لوگ فائدہ اٹھا کتے ہیں جو خدا کے عکموں پر چلیں اور اس کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں کے ایند ایل اگرتا تاری ان معینتوں کے طوفانوں سے نجات یانا جاہے ہیں تو انھیں خدا کے شکوں کا پابند ہونا جا ہے اور انی قو تو ں کو متحد کر کے مجاہدوں کی طرح فتنوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنا جا ہے۔ کیکن تا تا ریوں کی حالت کیاہے؟ وہ ایک دوسرے سے جُداجُدا ہیں،الگ ا لگ ٹکریوں اور گروہوں ہے ہوئے ہیں ۔ کیاعز ت کی زندگی یہی ہے؟ کیا قومیں اسی طرح وُنیا میں سربلند ہوتی ہیں؟ کیااتھا داورا تفاق اسی کانام ہے کہایک تا تاری دوسرے تا تا ری کی جان کا دعمن ہو؟ کیا قومیں اسی طرح اینے آپ کو مصیبتوں اور فتنوں کے طوفا نوں سے بیجاتی ہیں؟تم تو خود ہی ان تمام مصیبتوں اورفتنوں کے طوفا نوں کے ذمہ دار ہو۔اب بھی تم متحد ہوجا وُنؤ ان تمام مصیبتوں اوران تمام طوفا نوں کائمنہ پھیر سکتے ہو۔اےمیری قوم کے لوگو! اُٹھواورا بنی خودی میں تا زہ

بریا کرسکوگے! علّا مہا قبالؓ نے اس نظم میں تا تاریوں کواٹھا د کی دعوت دی ہے۔تا تاریوں

حرارت اورنیٔ آ ب و تا ب پیدا کرو \_ا بیا کرلوگے تو تم نەصرف اپنے خلاف یلغار

کرنے والے تمام طوفا نوں کائمنہ پھیر دوگے بلکہ اس دُنیا میں ایک نیا انقلاب بھی

سے مرادوہ تمام لوگ ہیں جنھیں تبھی چینی تر کستان اوررُوسی تر کستان کے باشندے کہا جاتا تھا۔ان لوگوں کی سلطنتیں صرف باجمی دشمنی اور آپس کے جنگ و جدال کے باعث کمزورہوئیں۔اور پھرروں نے آ ہستہ آ ہستہ ایک ایک کرے اٹھیں فتح کرتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل کرایا۔علامہ اقبالؓ نے تا تاریوں کو اٹھا د کا پیغام امیر تیمور کی روح کی زبانی دیا ہے جوالملامی دور پیل سرزمین ترکستان کا سب سے برا فاتح ہوگرراہے۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی مہشاہ بابر امیر تیمور ہی کی اولا د علامها قبال في تيوري روح ي زباني تا تاريون كواتحاد كاجو بينام ديا ب،وه خواب ہی کی شکل میں ویا جا سکتاہے۔اس کا ظامسے بنظم علامہ قبال کے غیر معمولی کمالِ نن کا منہ بوکٹا ثبوت ہے۔اس سے پیر فقیقت بھی سائنے آتی ہے کہ علا مہ ا تبال ؓ اپنے افکار و خیالات کومو تع محل کے کجا ظ ہے موزوں ترین اور موثر ترین پیرائے میں ڈھالنے اور پیش کرنے کافن بخو بی جانتے تھے۔ اس نظم میں پہلے ایک تا تا ری عالم خواب میں اپنی اورایئے ملک وقوم کی حالتِ زار بیان کرتاہے۔اس کے سُنتے ہی سمر قند کی سر زمین میں ایک زلزلہ سا آتا ہے اور تیمور کی رُوح اپنی قبر سے نکل کرتا تاریوں کو بیہ پیغام دیتی ہے کہتم متحد ہوجاؤ تو

راوریاں روہے۔ اس سے نکل کرتا تاریوں کو بیہ پیغام دیتی ہے کہتم متحد ہوجاؤلو تیمور کی رُوح ایخ تبر سے نکل کرتا تاریوں کو بیہ پیغام دیتی ہے کہتم متحد ہوجاؤلو تعمین کسی فتنے کا ڈرنییں ہوسکتا ہتم اگر اپنی خودی میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کرلوتو نہ صرف تمصاری ساری مصبتیں ختم ہوجا کیں گی بلکہتم دُنیا میں ایک نیا انقلاب بھی بر یا کرسکو گے۔

#### ابولعلامعرٌ ی

كہتے ہیں كہابوالعلامترى گوشت بالكل نەكھا تا تقااورصرف پچل پھول كھا كر گزراو قات کرتا تھا۔اُس کے ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اُس کے پاس بھیج دیا كه شايد كهالے اور اى تذبير يے وہ حالاك أوى اين تن توروك اور كوشت كهانے لك\_ابوالعلام ي في جوبيلذيذ اورتر وتازه كهانا ديكهاتو وه بولاي ''اےغریب اور سکین پرندے! ذرایدو بنا کہ تیراوہ کیا گناہ تھا جس کی تجھے یہ سزا مل ہے کہ پہلے تھے وُن کیا گیا ور پھر آگ پر محو نا گیا ؟ فسول، تجھ پرسوبار انسوس كنوشا بين شيئا اور ترى فك نظرت كاشارون كونا مجابيا شارك تو برے صاف اورواضی میں تقدیر کے قاضی کے تو از آن دن ہی ہے بینوی اور فیصلہ دے رکھا ہے کہ کمزوری کے جُرم کی سزااجیا تک اورنا گہانی موت کے سوا پچھے نہیں۔اس دنیا میں جو کمزوراور بےقوت ہیں، وہ اسی طرح دوسروں کا شکار ہوتے ر ہیں گے۔اے بدقسمت تیتر!اگرتو شاہین بناہوتا ،اگرتو اپنے اندرشاہین کی ہی قوت پیدا کرکے بلندیوں پر برواز کرتا رہتا تو پھرکسی شکاری کا تیر تجھ تک نہیں پہنچے سکتا تھا۔'' علامہ ا قبال نے اس نظم میں عربی کے مشہور نابینا شاعر ابوا لعلامعری کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ابوالعلا محری کا اصل نام احمد بن عبداللہ بن سلیمان تھااوروہ جنو بی عرب کے قبیلہ تنوخ سے تعلق رکھتا تھا۔اس قبیلے کے پچھالوگ اینے وطن سے ہجرت کرکے شام کے ایک مقام مغر ۃ العمان میں جالیے تھے، ابوالعلا و ہیں ۶۳۳ ساچری (۳۷ وعیسوی) میں پیدا ہوا۔ اور اسی وجہ ہے متری کہلایا۔جیرسات سال کی عمر میں اُسے چیکے نکلی اوراسکے نتیجے میں اُس کی بینائی جاتی ر بی ۔اس کا حافظہ بے صدقوی تھا۔ جو کچھ ن لیتا ،وہ نوراً اُسے یا دہوجا تا تھا۔ پینتیس سال کی عمر میں وہ بغدا دگیا اور کوئی دوسال تک وہاں رہا۔ایک بار بغداد کے ایک

مشہور عالم ہے کسی معاملے میں بحث چھڑ گئی مغری جب اپنی بانوں سے اُسے لا جواب كرديا نؤوه عالم پريشان هوكر كہنے لگا۔ ' بيكون گتا ہے؟ ابوالعلامتری نے جواب دیا۔'' بیوہ گتاہے جسے گئے کے ستر نام یا دہیں۔'' بغداد میں دوسال گزارنے کے بعدابوالعلاواپس چلا آیا اور پھر گوشنشنی کی

زندگی اختیار کرلی اور پھر بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکاا۔ اُس نے چھیاسی برس کی عمر یائی اور ۱۹۲۹ جری میں فوٹ ہوا ۔ کہتے ہیں کہ اس نے چاکیس اگتالیس سال کی عمر

میں گوشت کھانا بالکل ترک کر دیا تھا اور زندگی کے آخری پینتالیس سالوں میں سنر بوں اور کیلوں کے سوااور کھے نہ کھایا۔

علامها تبال في الوالعلام وي كي زندگي كاليواقعه بيان كريتي موت ميں خود متری کی زبان سے زندگی کی عیدان مرتبی خفیقت بتائی ہے کہ اس دنیا میں قوت و طافت کی فرماں روائی ہے کے پیہاں گمرور اور ضعیف کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قو ت اورہمت ہی زندگی کے اصل سامان ہیں ۔جوقو ت اورہمت سے محروم ہیں ،وہ

اسی طرح دوسروں کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔تیترضعیف، کمزوراورقوت و ہمت ہے محروم تھا، اس کی سزا اُسے بیلی کہ پہلے اُسے ذیح کیا گیا اور پھر آ گ پر بھونا گیا۔اگروہ شاہین ہوتاءاگروہ اینے اندرشاہین کی بی تو ت وہتمت کر کے آسان کی بلند یوں پر پر واز کرتار ہتاتو اس در دنا ک انجام سے دو جارنہ ہوتا ۔

### پنجاب کے پیرزادوں سے

ایک روزین حضرت بجد و کے عزار مبارک پر حاضر ہُوا۔ اس عزار مبارک کی مٹی کو پیشر ف حاصل ہے کہ آسان کے نیچے اس جگہ نورانی تجلیوں کاظہور ہوتا ہے۔
اس مٹی کا مقام و مرتبہ ا تنا بلند کے کہ اس کے قدوں کی چیک دمک سے سامنے ستارے بھی شرمندہ ہیں۔ اس کی آب و تنا ب کے سامنے سوری اور چیا ند بھی اپنا منہ بھیا تے نظر آتے ہیں۔ اس کی آب و تنا ب کے سامنے سوری اور چیا ند بھی اپنا منہ بھیا تے نظر آتے ہیں۔ اس کی میں معرف کے رازوں کو جانے والاوہ بلند مرتبہ عارف کا مل فون ہے جس کی گردی جہائی میں معرف کے اس کی میروی کوروان آزاوا پے لیے اس کی بندوں کی محفل میں گری مروف اور چہالی بہل ہی ہی کہ بندوں کی محفل میں گری مروف اور میں ایک بندوں کی محفل میں گری مروف اور میں ایت اور میں ایک بندوں کی محفل میں گرون ہو لیے لیے میں میں میں ایت تا ہیں۔

وہ مبارک و جود ہندوستان میں ملّتِ اسلامیہ کے سر مائے کا نگہبان تھا۔ وہی تھا جے اللہ تعالیٰ نے ملّتِ اسلامیہ کی نگہبانی کے لیے پُن لیا تھا۔ اس لیے اللہ نے اللہ نے ملّتِ اسلامیہ کی نگہبانی کے لیے پُن لیا تھا۔ اس لیے اللہ نے اسلامیہ کے اللہ کے اللہ کے اسلامیہ کے سر مائے کی حفاظت کے اس مبارک و جود نے اپنی ساری زندگی ملّتِ اسلامیہ کے سر مائے کی حفاظت کے لیے وقف کردی۔ حضرت مجدد نے بادشاہ ، حکمران طبقے اور درباریوں کی روش تیز زمانے کے حالات و رجحانات کود کھتے ہوئے بروقت اندازہ کرلیا تھا کہ شاہی دربار سے '' دینِ اللی '' کے نام پر جو فتنہ اٹھایا گیا ہے ، اگراس کا سدِ باب نہ کیا دربار سے نہ دین کے لیے بھر پورکوشش نہ کی گئیں تو اسلام اس سر زمین پر اپنی حقیقی شان کے ساتھ قائم نہ رہ سکے گا اور پھر انھوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لیے تجدید دین کے ساتھ قائم نہ رہ سکے گا اور پھر انھوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لیے تجدید دین کی سرگرم کوششوں کے لیے وقف کر دیا۔

میں نے مزارمبارک پر حاضر ہوکرحضر ت محبقہ 'ڈگی خدمت میں عرض کیا۔

"اے حضرت! اپنے فیض ہے مجھے بھی فقر کی دولت عطا فر مایے۔میری آ تکھیں بینا تو ہیں کیکن بیدار ٹہیں ۔ان میں دیکھنے کا جو ہرتو موجود ہے کیکنان میں حقیقی بیداری پیدانہیں ہوئی جس ہےوہ نیک اور بد میں امتیاز کر سکیں، اچھائی اور برائی کافرق جان عمیں ، کھرےاور کھوٹے می*ں تمیز کر ع*میں۔'' حضرت مجد و کے مزار مبارک ہے بیاآ وازمیرے کا نوں میں آئی۔" پنجاب کے لیے فقر کا سلسلہ بند ہوگیا ہے۔ کیوں کہ اہلِ نظر پنجاب کی کمرز مین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یا در کھواؤہ خطہ بھی بھی اہل معرفت کا ٹھکا نانہیں ہوسکتا اور نہاللہ والے لوگ وہاں رہ سکتے ہیں جہاں درویتی کی گلاہ سے دستار کا کمتر ہیں ابو، جہاں فقیری کے نام پرامیری اور دنیا داری کاطریقه اختیار کرانیا جائے ۔ جب تک فقیری کلاہ قائم تھی، درویتی کے سلسلے میں کوئی فرق نہ آیا، ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت موج زن تھی اوران میں کلمہ یوق کہنے کا بچا جوش، جذبہ اور ولولہ موجود تھا۔ جب نقر اور درو کیش کی گلاه اُتر گئی اوراس کی جگه دستار کا کمرته بلند هو گیا تو خدا کی محبت کا جذبه دلوں سے نکل گیا اوراس کی جگہ حکومت کی خدمت کا نشہدل و دماغ پر چھا گیا۔اب ان لوگوں کا کا مصرف بیرہ گیاہے کہ حکومت کے مقاصد پُو رے کریں او راس طرح اینے کیے دولت کے انبار جمع کرتے جائیں۔'' ے علامہ اقبالؓ نے اس حقیقت کوحضرت محبر و کی زبانی بیان فر مایا ہے۔حضرت مجدّ وُجن کا نام نا می شخ احد سر ہندی اور لقب مجدّ وُ الف ثانی ہے، ہندوستان میں اسلامی فقر و درویش کے بہت بڑے علم بردار تھے۔اکبر با دشاہ نے ابوالفضل اور فیضی جیسے درباری عالموں کے مشورے سے جو'' دین الہی'' ایجاد کیا تھا، اس کے خلاف سب سے پہلے آ وازا کھانے والے یہی حضرت مجد ڈالف ٹانی تھے۔شہنشاہ جہاتگیر کے دور میں کئی خوشامدی در ہاریوں نے حضرت مجد و کے خلاف جہانگیر کے کان تھرے کیوں کہ شاہی در ہا رکے کئی ا کابر اورمہابت خان جیسے **نوج کے** بڑے بڑے

سالار حضرت مجد یوالف ٹانی کے مرید شھے۔خوشامدی درباریوں کے بہکانے میں آ كرشهنشاه جهانگيرنے أنھيں دربار ميں طلب كيانؤ حضرت مجدّ وَّنے '' دين الهي' 'کے مطابق روش اختیا رکرنے کی ہجائے اسلامی روابیت کی پیروی کی۔انھوں نے نەتۇبا دشاەكوىجىدە كيااورنەغىرمسنون طر<u>يقے كے مطابق</u> سلام كيا\_ حضرت مجد دی میروش شہنشاہ جہالگیر کونا گوارگزری اور اس نے انھیں گوالیا ر کے قلعے میں نظر بندگر دیگئے کا تھم دے دیا۔مہابت خان کوانے مرشد کی گرفتاری کی خبر کمی نو اُس نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور شہنشاہ جہانگیر کو جہلم کے قریب گر فتار کرلیا ۔ جب کہ وہ کشمیر کی طرف جارہا تھا۔حصرت مجد دُلوائں کی اطلاع ملی نو أنحول نے تورا مہاب خان و محمد یا کہو ہا دھا اور اکر دے کے ر مائی کے بعد خوشاعدی درباریول کی پھیلائی ہوئی علط جمیوں کار دہ جا ک ہوا تو شہنشاہ جہانگیر نے حضرت مجد وگورہا کرویا اور آن کی خدمت میں نذرانہ پیش كرنے كےعلاوہ ايك مدت تك ساتھ ركھا بلكہا يك مرتبہ كشمير جاتے ہوئے حضرت مجدّ ڈی دعوت بھی تبول کی ۔ بہرحال پیرحفزت مجدّ دہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے شاہی دربار میں تعظیمی تجدے کاطریقه موقوف کیااوراس طرح اکبر کے اٹھائے ہوئے دین الہی کا فتنايي موت آپ مرگيا 🕳 پنجاب کے پیرزا دوں کو اُن کی غلط روش سے آگاہ کرنے کا کام علّا مہا قبال ؓ نے حضرت مجدّ وٌ کی زبانِ فیض تر جمان ہے لیا ہے۔اُن کوان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرنے والے حضرت مجدّ 'ڈہی موزوں ترین شخصیت ہو سکتے تنھے کیوں کہ حضرت مجدّ وہندوستان میں اسلامی فقر کے بہت بڑے علم بر دار تھے۔ ۔ تظم میںعلّا مہا قبالؓ حضرت محبۃ وَّ کےمزارِ مبارک پرِ حاضر ہوکرفقر کی دولت عطا کیے جانے کی درخوا ست کرتے ہیں اور جواب میں حضرت مجدّ ڈے مزار سے

آواز آتی ہے کہ اللہ والے پنجاب کی سرزمین سے بیزار ہو چکے ہیں کیوں کہ یہاں

کے پیر زاد نے نقیری اور درویش کی گدیوں کے مالک بن کرامیری کے درجے پر

پنچ کیکن اُنھوں نے دین کی خدمت چھوڑ کر دنیا داری کاطریقہ اختیار کرلیا ، آئھیں

دولت اور عزت کو اُنھوں کے اللہ آگے چھوٹ کی بھلائی کی بجائے اپنی ذاتی

اس دولت اور عزت کو اُنھوں کے اللہ آگے چھوٹ کی بھلائی کی بجائے اپنی ذاتی

اغراض کے لیے استعال کیا اور اب کیفیت سے کہ اُن کے دل سے خداکی محبت تو

نکل گئی ہے کی صورت کی خدمت کا نشران کے دل ود ماغ پر چھیا ہو ہے۔



## ابلیس کی عرض داشت

ابلیس خداوندِ دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرر ماتھا:

''اے خالق و مالک کا ئنات النسان کی تھی بھر خاک تو اپنی فتنہائگیزیوں کے باعث آ گ کانگرا بن گئی ہے ۔ اُن کے اُسان کونکین اُن کے سے کیا ہے لیکن اس نے زمین پرایسے ایسے فتنے اٹھائے ہیں کہ اٹھیں و کھے کرتیری ناری مخلوق بھی حیران رہ گئی۔ سے تو پید ہے کہ اس خاک نے نتنہ پردازی میں نار کو بھی مات وے دی ہے۔اس مُشب خاک کی حالت کیا ہے؟ جان تو صد درجہ کمزور ہے لیکن بدن خوب موناتا زہ ہے۔ اور ان بران پرلیاں خوب موزوں اور فیس ہے۔ ول کی کیفیت تو بیہ ہے جیسے اس بریزع کاعالم طاری ہو گر عقل خوب بھی ہوئی اور حیالاک ہے۔ جن چیز وں کی اہلِ مشرق کی شریعت میں نایا کے قرار دیا گیا تھا۔اہلِ مغرب نے ان سب چیز وں کو پا کے قرار دیا ہے ۔مشرق والے شراب کوحرام کہتے ہیں لیکن مغرب میںشراب عام بی جاتی ہے، یانی کی طرح بی جاتی ہے، بے تکلف بی جاتی ہے اور ایسے انداز میں بی جاتی ہے گویا اس سے بڑھ کرنیکی کا کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔اہلِ،شرق کی شریعت نے بُوئے کی ممانعت کی ہے۔مغرب میں جوئے کے کیے جگہ جگہ کلب اور قمار خالے ہے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں گھڑ دوڑ ، لاڑی ، تاش کے کھیلوں کی صورت میں مغرب نے جوئے کی سیکڑوں صورتیں ایجاد کر لی ہیں۔اہلِ مشرق کی شریعت میں سُو دکوحرام قرار دیا گیا ہے کیکن مغرب کے سارے اقتصا دی اور تنجارتی نظام کی بنیا دہی سُو دیر ہے۔ان کا سارالین دین بنکوں کے ذریعے ہوتا ہےاور بنکوں کا سارا کارو ہا رسُو دی کاروبا رہے۔ بیتو چند مثالیں تھیں ،ورنہ حقیقت بیہے کہاس مُشتِ خاک نے ہرحرام کوحلال کرڈ الاہے۔

اے خُدا! مُجْھے شایدمعلوم ہو کہانسا نوں کی بداعمالیوں کود بکھتے ہوئے حوروں کو

یقین ہوگیا ہے کہان میں سے کوئی بہشت کے لائق نہیں اور بیسب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اُٹھیں میٹم کھائے جارہا ہے کہاس طرح تو بہشت اپنی تمام تعتوں، رعنائیوں اور راحتوں کے باوجود ہےآ با درہ جائے گی۔ بہشت کی ویرانی کے تصوّ رنے اُنھیں اُ داس او ٹمگین کررکھاہے۔ اے خدا! آج کل کے سیاست وال عوام کے تن میں ابلیس بن گئے ہیں۔ انھوں نے میری مندسنجال کی ہے اور میر ا کام مجھ سے بیڑھ کرمہارت اور کامیا بی ہےانجام دیے رہے ہیں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہابآ سانوں کے پنچےمیری کوئی رت نبیران علامه ا تبال معلی این بر ایون اور خوایون کاند کره کیا ہے جو خربی ضرورت نبيل " تہذیب کے غلبے کی وجہ سے و جا ایس پیدا ہوتی اور سال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا تذكرہ اہلیس كى زبان سے كيا گيا ہے۔ الليس اللہ تعالیٰ كی بارگاہ میں عرض واشت پیش کرتا ہے کہ آج کا انسان اپنی فتنہ پر دازیوں کے باعث خود اہلیس کو بھی پیھیے چھوڑ گیا ہے۔مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سےحلال وحرام کا سارا تصوّ رختم ہوگیا ہے۔مغربی تہذیب کی بدولت شراب،جوا،سُو داوردیگرالیی تمام باتوں کا چکن عام ہوگیا ہے جنھیں اہلِ مشرق کی شریعت نے ناپاک اور حرام قرار دے رکھا تھا۔ وُنیا میں ایسے ایسے سیاست دان پیدا ہو چکے ہیں جن کی حالا کی دیکھ کر مجھے بھی حمرت ہوتی ہے اور جن کی کارکر دگ پر مجھے بھی رشک آتا ہے۔ایسے میں دُنیا کومیری کوئی ضرورت نہیں رہی ۔ کیوں کہیری مند اِن سیاست دانوں نے سنجال کی ہے۔

# باغیمُر ید

کیمااندھیر ہے کہ ہم لوگوں کونو مٹی کا دیا بھی میسر نہیں اور ہمارے پیر کے گھر میں بکل کے چراغ روشن ہیں۔ہمارے گھر مٹی کے دیے ٹمٹماتی روشنی ہے بھی محروم ہیں اور ہمارے پیر کا گھر بجل کے فقول ہے۔بقعہ نور بنا ہوا ہے۔

مسلمان خواہ شہری ہوخواہ دیباتی، نہایت سادہ مزاج اور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ ا بی فطرت کی اس سیادگی ہے باعث وہ ان پیروں کو چنمیں کعبے کے براہمن کہنازیا دہ معی ہے، بنوں کی طرح ہو جما ہے۔ میں انھیں کیا ہے کہ امل نہیں کہتا۔ یہ برجمن اس کیے ہیں کا ان کے طور طریقے یا لکل پر معمول جیسے ہوتے ہیں۔ ہندووں کے ہاں چینے پر جمنوں کی توں کی طرح کو جا ہوتی ہے، اس طرح سادہ دلمسلمان اینے پیروں کو <del>پُو جتے ہیں۔ ہاں، وہ برہمن ہندوؤں کے ہی</del>ں اور کعیے کے برہمن ہیں۔ بیکھیے برہمناس کیے ہیں کہ بیمسلمان کہلاتے ہیں۔ ہارے پیراپنے مریدوں سے جونذ رانداور نیاز لیتے ہیں، وہ نذ رانہ نہیں ،حرم کے پیروں کائو دہے۔ مکروفریب کے جس لباس کوبھی دیکھوگے، شمھیں اس میں ساہوکار اور مہاجن بیٹانظر آئے گا۔سود لینا تو مہاجنوں اور ساہوکاروں کا کام ہے۔ جب پیروں کی نذر نیا زبھی سُو د کے سوا پچھٹبیں آفہ پیربھی ساہو کاراور مہاجن کے سوا چھیں۔

جرانی تو اس بات پر ہے کہ اِنھیں وعظ و نھیجت کی مندیں ورثے میں لی بیل ۔ بیپیراس کے گدیاں سنجا لے بیٹے ہیں کہان کے اسلاف اپ وقت کے بہت بڑے برگ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ بہت بڑے برگ کی دیثیت سے وہ آبادئیگدیاں تو سنجال لی ہیں گران پیروں کی سیرت اور کردار کو اُن درویشوں اور برگوں کے سیرت اور کردار کو اُن درویشوں اور برگوں کے سیرت اور کردار کو اُن درویشوں کے برگوں کے سیرت اور کردار کو اُن کو وں کے برگوں کے سیرت اور کردار سے کوئی نسبت نہیں، گویا عقابوں کے شیمن کو وں کے

تبضي المسيح بير-علّا مہا قبالؓ نے اس نظم میں ہمیں ہیہ بتایا ہے کہوہ وفت گزر گیا جب لوگ اپنی سادگی کے باعث اپنے پیروں کی ہر بات کوایمان کا درجہ دیتے تھے اور اُتھیں اپنے پیروں کے افعال واعمال سے کوئی سرو کا رئییں ہوتا تھا ،ا بسریدوں میں بغاوت کی لہر پیدا ہور ہی ہے اور پیروں کی بدا عمالیاں و کلے کرم پیروں کی اندھا دُھندعقیدت اورارا دت ختم ہوتی جاری ہے۔ چنانچہاس ظم میں پیروں کی بدا مکالیوں کو باغی مرید کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ باغی ریدانی اور این پیری حالت کاموز اندکرتا ہے کہ ہمیں تو اپنے گھریں روشنی کے لیے مٹی کا دیا بھی میں رنہیں لیکن ہمارے پیرے گھر ير بحل عقول في خال كاي كيفيت الم پیر صاحب کے بند اُنو آئے کے سلسکاور کھا جائے تو اُن میں نبو وکھانے والے مہاجنوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ان کے بیریت و کردار کا مقابلہ اُن بزرگوں کی سیرت اورکر دارہے کیا جائے جن کی گذیاں بیسنجالے بیٹھے ہیں تو بےساختہ بیرکہنا ر یہ تاہے کہ عقابوں کے ٹھکا نوں پر کو وں نے قبضہ کررکھاہے۔ نا مناسب نہ ہوگا اگر اس نظم کے حوالے ہے اُن پیر صاحب کا واقعہ بھی نقل كرديا جائے جواليك بارعلا مدا قبالؓ ہے ملنے آئے تھے۔ بير صاحب علا مدا قبالؓ ے باتوں میں مصروف تھے کہان کا ایک مرید اُٹھیں ڈھونڈ تا ہواوہاں آپہنچا۔مرید نے اپنی جیب ہے دورویے نکال کر پیرصاحب کوبطور مذیرانہ پیش کیے اور پھرا دب

ے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ سے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ''یا حضرت! میں ایک سو روپے کا مقروض ہُوں۔ دعا فرمائے کہ مجھے اس قرض سے نجات مل جائے۔''

پیرصاحب چوں کے علامہ اقبالؒ سے بہت متاثر تھے ،اس کیے انھوں نے خود دُعا کرنے کی بجائے علامہ اقبالؒ سے دعا کرنے کی درخواست کی ،علامہ اقبالؒ نے

دعاکے کیے ہاتھا ٹھائے اور کہا۔

"اے ہاری تعالیٰ! اس شخص کو قرض کے بوجھ سے نجات دے جو پہلے ایک سورو پے تھااوراب بڑھ کرایک سودورو ہے ہوگیا ہے۔"



قطعيه

کل پیرِ مُغال نے اپنے مریدوں سے کہا۔ ۔

علّا مدا قبال نے اس قطعہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جوقوم خوداری اور ہُنر مندی کے اوصاف سے محروم ہو، وہ اگر فرنگی تہذیب کو اپنا میگی تو فنا کے گھاٹ اُتر جائے گی۔ فرنگی تہذیب کو اپنا میگی تو فنا کے گھاٹ اُتر جائے گی۔ فرنگی تہذیب کے مُضر اثر ات سے وہی قوم محفوظ رہ سکتی ہے جس کے نوجوان میں خودی اور خوداری کا جو ہر ہو، اور جوابے اندرا یسے ہُنر بھی رکھتے ہوں کفرنگیوں میں خودی اور غلامی تبول کے بغیر کسپ معاش کرسکیں۔

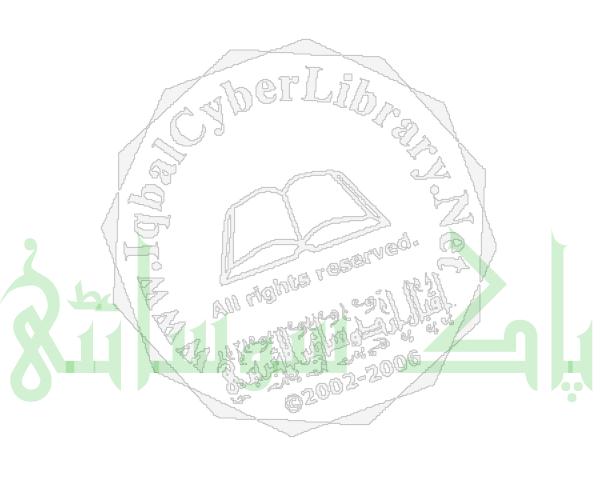

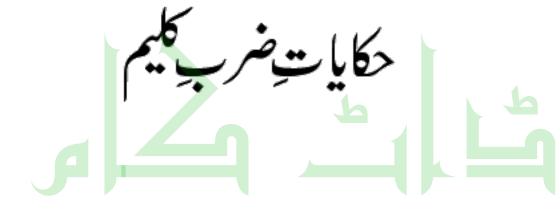

#### لاإله إلا الله

اے مسلمان! لا الله اللہ لیٹن کلمه کو حید خودی کا چھیا ہوا راز ہے۔اگر خودی کو تلوارقر اردیاجائے تو اس کی سان لاالہ اللہ اللہ جس پریہ تلوار تیز کی جاتی ہے۔ پس خالص آو حید کے بغیر خودی کی تلوار کھے کا مجیل دیے سکتی نے خودی کی ترتی اوراس كاارتقائے كامل اس بات رموقوف ہے كمانسان لا الله اللائلة براك طرح ايمان لائے کہاں کے عمل سے بیٹا ہت ہو کہوہ کا تنات میں اللہ کے سوا نہ سی ہستی ہے ڈرتا ہے نہ سی کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے سوان سی کوا پنامعبورقر اردیتا ہے اور نہ مقصود۔اس کامرنا جینا صرف اللہ ہی ہے گیے ہے۔اس کا میں خودی کی مخفی تو تیں بروئے کارنیک آسکتیں اور نہ فودی اینے مرتبہ سال کو پھنے ستی ہے۔جان لے کو حیدخودی کے لیے سان کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح سان پر چڑھانے سے تلوار سیجے معنوں میں تلوارین جاتی ہے،اس طرح جب مسلمان حقیقی معنوں میں موحد بن جاتا ہے تو اُس کی خودی اینے درجہ کمال کو پینے جاتی ہے۔

سے ملواریخ معنوں میں ملوار بن جائی ہے، اس طرح جب سلمان ہی معنوں بن موصد بن جاتا ہے و اس کی خودی اپنے درجہ کمال کو پینی جاتی ہے۔
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی گئ نمرود پیدا ہوگئے ہیں جوخدا کے بندوں کو گراہ کررہے ہیں۔ موجودہ زمانے کو بھی اپنے ابراہیم کی تلاش ہے کہ وہ تو حید کا نعرہ لاگائے اور عصر حاضر کے بنوں کو پاش پاش کردے۔ اے مسلمان! حقیقت تو بیہ کہ بید دنیا تو ایک بُت خانہ ہے اور اس بُت خانے میں تو حید کی صدا بلند کرنی کہ بید دنیا تو ایک بُت خانہ ہے اور اس بُت خانے میں تو حید کی صدا بلند کرنی والم روحق ہی کا جہ یہ دنیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقشِ قدم پر چلنے والا مروحق ہی لاگا سکتا ہے۔

والی سے دیا تو مصرت ابراہیم علیہ السلام کے تقشِ قدم پر چلنے والا مروحق ہی لاگا سکتا ہے۔

اے مسلمان! تو نے اپنا دل دُنیا میں لگالیا ہے۔ تو نے وہ سودا کرلیا جو سراسر دھوکا ہے۔ تو نفع نقصان کے فریب میں مُہتلا ہو گیا ہے۔ارے نا دان! نہاس دنیا کی کوئی اصلیت ہے اور نہاس کا نفع نقصان کوئی حقیقت رکھتاہے۔ کیوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود نہ مطلوب۔ اس لیے اس فریب کے طلسم سے نکل اور لا اللہ إلا اللہ کانعرہ لگا۔

اے مسلمان! یہ دنیا کا مال و دولت، رشتے دار، عزیز، دوست، یہ سب ایسے
بُت ہیں جوہ م و کمان نے تراش رہے ہیں۔ ال و دولت، عزیز رشتے دار، عہدے
جاکیر، بیوی ہے ان بین ہے سی کو ثبات نہیں ہے۔ اس کیان میں سے سی کے
ساتھ دل لگانا مراسر ما دانی ہے وہم و کمان کے ان بُنوں کی کوئی مقبقت نہیں۔
مستقل اور یا تدیار تقبقت صرف لاالہ اللہ ہے کہ اللہ ہی ایک مستقل اور ہمیشہ
رہنے والی مستقل اور یا تدیار تقبقت صرف لاالہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ ہی ایک مستقل اور ہمیشہ

رہے والی جس کی جا اور وہی ای لائل ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اُسے اپنا مقصود زندگی بنایا جائے ہے۔

مقصود زندگی بنایا جائے ہے کہ اس سے میں ایجھے ہوئے ہیں کہ زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس بحث میں اس قدر دُور چلے گئے کہ انھوں نے خدا کی بجائے زمان و مکان کے تصورات ہی کی پرستش شروع کردی۔اے مسلمان! تحجے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ننات میں نہ زمان کا وجود ہے نہ مکان کا وجود ہے۔فقط ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ ہے مرف اللہ ہی معبود عقیقی ہے اور وہ اللہ ہے مناسبت رکھتا ہے لیکن تو حدر کا نغمہ سے مناسبت رکھتا ہے لیکن تو حدر کا نغمہ سے مناسبت رکھتا ہے لیکن تو حدر کا نغمہ سے مناسبت رکھتا ہے لیکن تو حدر کا نغمہ سے مناسبت رکھتا ہے لیکن تو حدر کا نغمہ

صرف الله بی معبو دِ هیتی ہے۔
اے مسلمان! دنیا کا ہر نغمہ کی نہ کسی موسم سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آو حید کا نغمہ
ایسا نغمہ ہے جو کسی موسم کا یا بند نہیں ۔ بہاراور خرزاں دونوں اس کے لیے یکساں ہیں۔
تو حید کی حقیقت وہ حقیقت ہے جو ہروفت اور ہرحال میں درست ہے اور اس سے
زندگی کی ہرحالت میں روحانی سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ پس تو حید کی صدا ہر
فضا میں باند ہونی چا ہے اور تو کسی بھی حال میں ہو، کلمہ تو حید کی اشاعت تیرا پہلا
اور آخری فرض ہونا چا ہے۔

اےمسلمان!قوم کےافرا دینےاپی آستیوں میں بُت چھپا رکھے ہیں۔اوروہ تو حید کی حقیقت سے برگانے ہو چکے ہیں۔انھوں نے غیر اسلامی تدن ومعاشرت، رنگ بسل، وطن اوربیسیوں غیر اسلامی عقا ئد ونظریا ت کواپنا رکھاہے جوسراسر اسلام کی ضد ہیں۔لیکن مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اوّان کی آ وازبلند کروں اور لااللہ إلااللہ کی کاری ضرب سے ان تمام نوں کوتو او کر رکھ دوں۔ آئ کیے میں تو بہر حال تو م کواسلام کا پیغام بی سُناور گا گراللہ کے سوااورکوئی معبودیا جا کم نہیں ہے۔اسی پیغام تو حیدے ذریع قوم میں اسلامیت کی تجی روس پیرا ہوسکتی ہے۔ علامها قبال کی بیظم حقیقت نگاری اور فلسفیطر ازی کابہترین امتزاج ہے۔ اس نظم میں اُٹھوں کے بیواضح کیا ہے کو حیدے بغیر انسان کی خودی کند تکوار کی حثیت رکھتی ہے۔ فودی میں بیا آلون کی ایک تھی جوئی ہیں اور فودی ہے کام لینے کے لیے بیضروری ہے کہ انسان اُن مخفی قوانوں کی سیجے طریقے پرتر بیت کرے۔ بیہ تر ہیت تو حید کے بغیر نہیں ہوسکتی۔خودی کی ترقی کے لیے تو حیداسی طرح شرطِ اوّل ہےجس طرح تلوار کے لیے سان ضروری ہے۔جس طرح سان پر تیز ہوکرتلوار سیجے معنوں میں تلوار بنتی ہے، اس طرح خودی اُس وقت اپنے درجہ کمال کو پہنچتی ہے جب مسلمان سیجے معنوں میں موجد ہوجائے۔ ا جب تک خودی مرتبه ًا کمال کونه پینچے، انسان اپنامقصدِ حیات حاصل نہیں كرسكتا اورا گرمقصدِ حيات حاصل نه دونو انسان كاعدم اوروجود دونول برابر ہيں۔ پس خودی کے ارتقا کے کیے بیضروری ہے کہانسان کلمہ ُ تو حیدیر ایمان لائے۔نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایے عمل سے بیٹابت کردے کہاس کا تنات میں اُسے اللہ کے سوااورکسی ہستی ہے نہ محبت ہے نہ رغبت ۔وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ ہے ، اُس کا سر جھکتا ہےتو صرف خُد ااوراس کے حکم کے سامنے، اُس کے سوانہ کوئی معبود ہے ، نہ مقصوداور ندمطلوب ۔خدا کے حکم کے سامنے دُنیا اوراُس کی ظاہری دلچیپیاں اور

دلفریبیاں سراسر فانی اور بے حقیقت ہیں ،اس لیے ان سے منہ موڑ کرانسان کو صرف اللّٰہ کی ذات سے لولگانی جا ہے کہ وہی ایک ذات ِ حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔





# ایک فلسفه ز ده سیّد زادے کے نام

اے سیرزادے! اگر تُو اپنے دین ہے برگا تگی کے باعث اپنی خودی کو تباہ نہ کر بيثصااورايي حقيقي حيثبيت قائم ركفتاتو بركسال اوردوسر مغربي فلسفيول كواينار بنما كيول بناتا؟ تخجيمعلوم موناجا بيك كميكل كافلىفد بظا برنو بهت عظيم الثان بيكن وہ محض الفاظ کا ایک طومار ہے (لیعنی مبالغہ آمیز بات ہے )جس ہے کچھ میانہیں ر پر تا ۔ اُس نے جو خیالات ظاہر کیے ہیں ، اُن کی حقیقت ایک طلعم کے زیادہ نہیں ۔ أس كافلىفاداك اليم سيني بي جوموتى سے خال ہے۔ ميل، برسان اوردوسر فل في اگر چه بهت برسي فلسفي النجاتے ہيں ليكن جو پھروہ لکھ گئے ہیں واس سے انسانیت کے مثل مشال کے متعلق کو کی رہنما کی نہیں ملتی ۔انسا نبیت کے جومسکے توجہ کے مستحق ہیں وہ میہ ہیں کہ زندگی کیسے محکم ہوسکتی ہے اورخودی کیسے زمان و مکان کی قیود ہے بالاتر ہوکر لا فانی بن سکتی ہے؟ انسان کواس شے کی تلاش ہے جس سے انسا نبیت کو ثبات اور یا مکداری نصیب ہو۔اُسے دنیا میں صحیح اوراحسن طریق پر زندگی بسر کرنے کا نظام درکار ہے۔ کیا ان مسائل کا کوئی اطمینان بخش جواب برگساں اور دوسروں کی کتابوں میںمل سکتا ہے؟ جب بیڈلسفی انسان اورانسا نبیت کی حقیقی طلب اورضرورت ہی ہے وا قف نہیں تو بیانسا نبیت کو راسته کیاد کھاسکتے ہیں؟

راستہ لیاد کھا سے ہیں؟

اے سیرزادے! جس شے ہے اس وُنیا کی تاریکی وُور ہوسکتی ہے، جوشے
انسان اورانسا نیت کی مشکلات کوآسان کرسکتی ہے، جس شے ہے اس کا نئات کے
اندھیرے میں اُجالا ہوسکتا ہے اور جوشے اس وُنیا کی تاریک رات کوجگمگاتی صبح میں
تبدیل کرسکتی ہے، وہ ہر گسال اور دیگل کا فلسفہ نہیں بلکہ مومن کی افران ہے۔وہ
افران جس سے آفاق گونج اٹھتے ہیں اور کا نئات میں خداکی کبریائی کے اعلان اور

اس کی تو حید کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اے تبید زادے! ذراسوچ اورغو رکر کہ تُو کون ہے اور میں کون ہُوں؟ میری اصل ونسل سومناتی ہے۔ میں برہمنوں کی اولاد ہوں۔میرے آباواجداد کشمیری برہمن تھے اور بُت برست تھے۔اس کے برعکس تو ہاشمی سیّد ہی اولا دہے،سیّدزا دہ ہے۔میراجسم جس گھرانے میں چیدا ہوا۔وہ پر ہمنوں کا گھرانا تھا۔ برہمن زادہ ہونے کی حیثیت سے فلے میرے آب وگل میں ہے اور پیرے ول کی رگ رگ میں سایا ہوا ہے کیوں کہ برہمنوں کا تو مشعلہ حیات ہی فلسف ہے مجھے بظاہر کتنا ہی حقیر اور بے مُنز مجھ لیا جائے لیکن پیر تقیقت ہے کہ میں اس فلنف کی رگ رگ اور نس نس ہے والف ہول ہیں نے ونیا بھر کے فلسفیا ہدارس فکر برنا فندانہ نظر ڈ الی ے۔ اے سیرزادے! تیر سے جنون من کے شعلی اور سوز موجود نہیں، گویا اسے شعلہ کہنا ہی درست نہ ہوگا۔ آ! میں تجھے دل کوروشن کرنے والا ایک نکتہ بتاتا ہوں عقل کا انجام بیہ ہے کہوہ خدا کے حضور سے محروم ہوجائے اورفلسفہ انسان کو زندگی کی حقیقتوں سے دُور بھینک دیتا ہے۔ جو لوگ عقل کے چکروں میں یر ٔ جا <sup>ک</sup>ئیں ، اُٹھیں ایمان اوریقین کی دولت نصیب نہیں ہو تی اورفلہ فی اُن بحثو ں میں ٱلجھےرہے ہیں جھیں زندگی کی حقیقتوں ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی کتناہی بڑافلسفی کیوں نہ ہو، زندگی کے پیچیدہ مسائل حل نہیں کرسکتا فلسفیا ندا فکار خیالات کے ایسے ہے آ واز نغے ہیں جو ذوق عمل کے لیے موت کا پیغام ہیں۔فلنفہ سی کے لیے بظاہر کتناہی دکش کیوں نہ ہو،وہ انسان کی قوت عِمل کوئر دہ کر دیتا ہے۔فلسفی آ دمی گوشئہ تنهائی میں بیپژر کرغوروفکرتو کرسکتا ہے کیکن اس ہے ہمت ، جواں مر دی اور اولوالعزمی کے کسی کارنا مے یا جہا د فی سبیل اللہ جیسے جذ ہے کی اُمید نہیں رکھی جاسکتی ۔اس کیے ک فکر میں غرق رہنے ہے عمل کی قوت مرجاتی ہے۔

اے سیدزادے! بینو فلفے کی حقیقت تھی جو میں نے سیجھے بتائی۔اس کے مقابلے میں دین کو دیکھے۔ دین فلنفے کی طرح چند نظریات یا قیاسات اورظن وَحَمَین کا نا منہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا دستورالعمل ہے اور حیات انسانی کے کیے کممل ضابطہ ہے۔اس کی برکت سے انسان کا قدم زندگی کے راستے پر استوار ہوجا تا ہے۔ دین تو حضرت ابراہیم علیدالسلام اوررسول اکرم صلی الله علیدوسلم کا پھیلا ہے۔ دین ان جلیل القدر استیوں کی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ دین ان مقدر و محتر م شخصیتوں کی بنای ہوئی راہ عمل ہے جس پر چل کرانسا نہیت کواینے دُکھوں کاعلاج ملتا ہے اور انسان براس کی خوری کا را وفاتی ہوتا ہے۔ یس اے فلسفہ زوہ الیوزا دے!برگسان ہوگل اور دیگرفاسفیان مغرب ہے قطع تعلق کرے اور تمام دومرے سیارے چوڑ کردل کو سول کر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہے وابستہ کر لے۔ بیرمنٹ دیکھ کیغرب کے فلسفی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو خوداندھے ہیں اوراندھا دوسروں کوراستہیں دکھاسکتا، بلکہ بیدد مکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشا دفر مایا ہے۔ شجھے اور سب پچھ چھوڑ کرحضور ؓ ہی کے ارشادات کی تعمیل اور پیروی میں لگ جانا جا ہیے۔اے ملیؓ کے بیٹے! کچھے بوعلی سینا جیسے فلسفیوں کے پیچھے نہیں چلنا جا ہے۔ ا سیرزا دے! جب مختبے دین ہے آگائی نہ ہوتو پھر تیرے کیے محفوظ راستہ یہی ہے کہ تو بخاری یعنی بوعلی سینا جیسے فلسفی کی بجائے قریشی یعنی رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِگرا می کواپنا رہنما بنالے جنھیں خدا کی رحمت سے راستہ دیکھنے اور د کھانے والی آئکھ عطا ہوئی۔ علّا مہا قبالؓ نے اس نظم میں دین اور فلسفہ دونوں کا بڑی عمد گی ہے موزانہ کرتے ہوئے فلسفہ پر دین کی برتری اور فوقیت کونہایت موثر اور دل تشین انداز میں پیش کیا ہے۔نظم میں جس سیّدزادے سے خطاب ہے،وہ ایک مرتبہ علامہ ا قبال ؓ کی

خدمت میں گئے۔وہ اگر چہاتنے زیادہ فلسفہ ز دہ نہیں تھے مگر گفتگو میں اُنھوں نے کچھاںیا ہی اندازاختیار کیا جس وہ برگساں ، ہیگل اوراور دیگرفلسفیانِ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔اقبالؓ ان دنوں بیار تھےاوراُن کے احساسات اور بھی نا زک ہو گئے تھے۔نو جوان سیدزا دے کی فلسفہ زرہ گفتگو کا اثر اُن پر بہت زیا دہ ہوا۔ انھوں نے اس نوجوان کے اعتر اصّاب کے اسلی بخش جوابات دے دیے لیکن دل پر بہار برابر قائم رہا کہ علوم ہیں ایسے ہی کتنے پڑھے لکھے ٹوجوان فکر فار نے سے آ زا دنه خیالات ہے متاثر ہیں علامہ اقبال نے فلسفیا نداند از ہیں گفتگو کی تھی مگر حقیقت میں اس نظم کے مخاطب وہ تمام حضرات میں جوفاسفیا ن مخرب کے افکار ہے متاثر ہوکر دین اورافندار دین کوید ف تقید واعتر اض بناتے رہتے ہیں۔ گویا واقعہ اگر چاک ہے۔ ان طاب کا رہے۔ علامها قبال نے دین اورفلے کاموار فیکر تے ہوئے اس نظم میں یہ بتایا ہے کہ انسان اورانسا نیت کے مسائل کا کوئی علاج فلفے کے پاس نہیں ۔ کیوں کہ کسفی جن معاملات ومسائل برغور کرتے ہیں، وہ انسان اور انسانی زندگی کے حقائق ہے کوئی تعلق نہیں رکھتے \_فلنفے کی عقلی بحثوں میں برٹر کرانسان ایمان اوریقین کی دولت سے محروم ہوجا تا ہے ،اس لیےفلسفیا نہ موشگافیوں سے قطع نظر کرکے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات گرامی کومشعلِ راہ بنانا چاہیے۔ یہی وہ دستورالعمل ہے جو انسان کے لیے فلاح کا ضامن ہے اور یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو ہر لحاظ سے انسان اورانسا نیت کے لیے کمل ترین ضابطۂ حیات کہلانے کا مستحق ہے۔

## شكروشكايت

اے باری تعالیٰ! اگر چریں ایک نا دان اور ہے بچھ ہندہ ہوں ، لیکن تیراشکرا دا
کرتا ہوں کہ آو نے بچھا بی عبت عطافر مائی ہے اور اپنے نفغل وکرم سے میری روح
کو عالم م بالاے اُس پاکٹرہ جہاں کے ساتھ وابستہ کردیا ہے جہاں تیری ذات کے
سوا اور کوئی نہیں داس کے میرے دل میں فد جب و مقت کی خدمت کا جذبہ موج
نزن ہے ۔

لا ہور سے بخار الوں کو فلی اور ٹیل تک مسلما لوں لوگر آن بچیو کا پیغام سایا اور اُن
کے دلوں میں زندگی کا ایک تا زود فولہ اور بیش میر باند کرنے ہے اس ولو لے اور بوش
کی بدولت مسلمان پھر سے اسلام کو ونیا ہی سر باند کرنے کے لیے کوشاں ہور ہے

ہیں۔

اے خدا! میمیرے ہی نغموں کا اڑ ہے کہ فرزاں کے موسم میں بھی صبح کے وقت نغمہ سرائی کرنے والے پرندے میری صحبت میں خوش وخرم رہتے ہیں۔ اگر چہ مسلمانوں پر زوال کی حالت طاری ہے اور اُن کی زندگی کے چمن زاروں پر فرزاں چھائی ہوئی ہے لیکن اس کے گزرے دور میں بھی میری قوم کے دردمند لوگ میرے شعر ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں اُنھیں بہار کا سائطف آتا ہے۔

اے باری تعالیٰ! میں تیرے اس کطف واحسان کا جتنا بھی شکر اداکروں کم ہے لیکن میں بڑے رنج کے ساتھ تیری جناب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے لیے بیانتہائی وکھی بات نہیں کہ مجھے ایسے اعلیٰ درجے کے حیات بخش جو ہر عطا فرمانے کے بعد تونے مجھے ایک ایسے مملک میں پیدا کیا ہے جہاں کے عطا فرمانے کے بعد تونے مجھے ایک ایسے مملک میں پیدا کیا ہے جہاں کے

باشندے غلامی برراضی ہیں؟ علّا مدا قبال کی بیظم ایک لطیف شاعرانداند از بیان کی حامل ہے۔اس نظم کے ذر بیعظ مها قبالؓ بیہ پیغام دینا جا ہے ہیں کہ غلامی پر رضامند ہوجانا کسی بھی قوم کے لیے باعث و تنہیں مسلمان واپنے دل کوایسے صورے آلودہ ہیں کرسکتا۔ یس جومسلمان کافر کی غلامی پر رضام تد ہوا ورای غلامی ہے رہائی کی کوشش نہ کرے ، و همسلمان بی نهیں۔ کیول کہاللہ کابندہ سی کافر کابندہ کیسے ہوستا کیے؟ علامه ا قبال ایک طرف نواین غیرمعمولی شاعرانه صلاحیتوں پر خدا کاشکرا دا کرتے ہیں کہان صلاحیتوں کی بدولت انھوں نے مسلمانوں کے ہون کوگر ما دیا ہے اور اُن کے دلوں کو آلیا تا زہ ولولہ بخشا ہے ، دوسری طرف وہ خدا ہے شکابیت كرتے ہيں كمائے خُدا أَتْع لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا نمازیں بھی راستے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں کیکن کافروں کی غلامی پر راضی ہیں۔ و ہکلمہ نو تیرار پڑھتے ہیں لیکن اطاعت کافروں کی کرتے ہیں۔



#### افرنگ ز ده

ا ہے مسلمان نوجوان! تیرے وجود میں مجھے کہیں اسلام کی جھلک نظرنہیں آتی۔ تیرا وجودتو سرسے یا وُں تک فرنگی تہذیب کا پرتو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری عمارت ای فرنگی تہذیب کے معماروں نے بنای ہے جیری ہر چیز فرنگی تہذیب کے سانچ میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تیرے دل و دماغ ،فکرونظر ، ری سہن ،جسم ولباس ، بودوباش غرض کہ ہر چیز سے فرنگیت فیک رہی ہے۔ تھے میں اسلام کا کوئی جو ہرموجود نہیں۔ظاہر ہے کہ جیسے معمار ہوں گے ،ویسی بی محاریت بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تیرا خاک جسم خودی ہے باکل خال ہے تو ایک ایس شام ہے جس پر سونے سے نفیس نقش ونگار ہے ہوئے ہیں لیکن اس نیام میں تکوار موجوز تیں خالی نیام جا ہے تنی ہی قیمتی اور کیسی ہی خوب صورت کیو<del>ں نہ ہو ہمیدان جنگ می</del>ں کیا کام دے سکتی ہے؟ اےمسلمان نوجوان!نو مغربی علوم پڑھ کرخداکے وجود کامنکر ہو گیاہے۔تیری بات چیت سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ تیری نگاہ میں خُدا کاو جود ثابت نہیں ہے۔ تو خُد اکے وجود کے ثابت نہ ہونے کی بات کرتا ہے ،کیکن میں تو بیاکہوں گا کہمیری نگاہ میں خود تیراو جودہی ثابت نہیں ہے۔ اے فرنگ ز دہ نوجوان! تختے معلوم بھی ہے وجود کسے کہتے ہیں؟ تیرے خاکی جسم کانا ماتو و جوزئیں ہے بلکہ و جو دتو جو ہر خو دی کی نمو داوراس کے اظہار کانا م ہے۔ وجوداسی حالت میں ثابت ہوسکتا ہے جب انسان کی خودی پروے کارآ ئے اور تیرا حال تو یہ ہے کہتو خودی ہی سے خالی ہے۔اس کیے اے افریک زدہ مسلمان نوجوان! نو اس بات کی فکرچھوڑ کہ خدا کاوجود ثابت ہے کہیں بلکہا ہے وجود کی فکر كر، خدا كاوجودتو بعد ميں ثابت ہوگا، تُو بہلے اپناوجودتو ثابت كر، جب تك مُو دتيرا

جو ہرنمود سےمحروم ہے، جب تک تیری خودی دُنیا پر آشکارنہیں ہوتی اور جب تک

ایک مسلمان بن کراپی حقیقی ہستی کو دُنیا کے سامنے نمایاں نہیں کرتا ، اُس وقت تک تیراا پناو جو د ثابت نہیں ہوسکتا۔
عزا مدا قبال نے اس نظم میں اُن مسلمان نو جوا نوں سے خطاب کیا ہے جو

علامہ اقبال نے اس نظم میں اُن مسلمان نوجوا نوں سے خطاب کیا ہے جو فرگی تہذیب میں ڈو بے ہوئے ہیں اور اس فرنگی تہذیب کو انھوں نے اپنا اور اس فرنگی تہذیب کو انھوں نے اپنا اور دھنا بچھونا بنار کھا ہے۔ اُن کی چال ڈھالی ، وضی قطع ہ خورونوش ، گفتگو، زبان و تدن ، تہذیب و معاشرت ، عقا مکہ وافکار غرض کہ زندگی کے برشیعے پر فرنگی تہذیب کا علیہ ہے۔ علا مداقبال نے اس کھیت کو 'سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو 'سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو 'سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے دو'' سگ زدہ'' کے طرح ''افراگ نے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے دو'' سگ زدہ'' کے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح ''افراگ نے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کی طرح '' کے اس کھیت کو ''سگ زدہ'' کے اس کھیت کو ''سگ کے دو اس کے اس کھیت کو ''سگ کے دو اس کھیت کو 'کھیت کو ''سگ کے دو اس کھیت کو 'کھیت کو 'نو کھیت کو 'کھیت کو کھیت کو کھیت کو کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کو کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کو کھیت کھیت کو کھیت کی کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کو کھیت کی کھیت کے کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کے کھیت کیت کے کھیت کو کھیت کے کھیت کیت کے کھیت کی کھیت کے کھیت کے کھیت کی کھیت کیت کے کھیت کی کھیت کے کھیت کی کھیت کیت کے کھیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کیت کے کھیت کیت کے کھیت کے کھیت کیت کیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کے کھیت کیت کے کھی

ترن ، تبذیب و مناتری منا کروافکارس کرزندن کے برجی برس میدیب ہ غلبہ ہے۔ علا مرافیال نے ای کیسے کو سک زود کی طرح الفراق کر دو ' ہے کو کر کیا ہے۔ مسلم کا زبر سرایت تعبیر کیا ہے۔ مسلم کر گراف دوں وہ ہے مسلم کی درک میل کی خیالات و کر جاتا ہے ، ای طرح کر گراف دوں وہ ہے مسلم کی درک میل کی خیالات و

نظریات سرایت کرجا نیل جس طرح دیا ہے گئی زہر سے جسمانی موت واقع ہوجاتی ہے، اس طرح فرگی خیالات ونظریات کے زہر سے مسلمانوں کی روحانی موت واقع ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال فرگی تہذیب میں ڈو بے ہوئے نوجوان سے خاطب ہوکر کہتے ہیں

علامہ اقبال فرگل تہذیب میں ڈو بے ہوئے نو جوان سے خاطب ہوکر کہتے ہیں کہ تیری ہر چیز فرگل تہذیب کے سانچ میں ڈھلی ہوئی ہے ۔ نو ایک ایس شہری نقش و نگاروالی نیام کی مانند ہے جس کے اندر تلوار موجود نہیں ۔ نو مغربی علوم کے زیر اثر آگر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا وجود ثابت نہیں ہے کیوں کہ تیرا وجود خود کی سے محروم ہے اور وجود خود کے جو ہرک آشکار ہونے کا دوسرانام ہے۔ پہلے اپنے اندرخود کی پیدا کر اور پھرائی کے جو ہروں کو دنیا کود کھا، تب تیرا وجود ثابت ہوگا۔

ہوگا۔ علامہ اقبالؓ کی اس نظم ہے اس درد کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے جو اُن کے دل میں ملت کے نوجوانوں کے لیے تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہاس درد کی کسک نے علامہ اقبالؓ کوشہرت ِعام اوراُن کے کلام کوبقائے دوام بخشی ہے۔

# قلندرکی پیجان

قلندرجواں مرد درولیش ہے۔وہ زمانے سے کہتاہے کہاسے زمانے! اُو دُنیا کو
اپنے بیچھے چلانے کا عادی ہے لیکن میں مردموں اور بندہ حق ہوں۔ میں تیری
بیروی نہیں کروں گا بلکہ تجھے میری بیروی کری پر کی کی ۔ میں تجھ تھم دیتا ہوں کہ
جدھر میں جارہا ہوں اور بھرچل۔

اے زمانی اسکا ہوں ۔ اور اسکا ہوں ۔ اور ان کی تاب اسکا ہوں ۔ اور ان کی تاب اسکا ہوں ۔ سیری طاقت سے بھا ہوا تکل جا ۔ اگر سیری طاقت سے بال بن کے لئے ان اور بینا ہے بیٹر نمیں جھوڑوں گا۔ تو ساری دنیا کو اپنا کی اسکا ہے بیٹر نمیں جھوڑوں گا۔ تو ساری دنیا کو اپنا کی ان اور کو تاب کی دنیا کو اپنا کی دنیا کو اپنا کی دنیا کو اپنا کی دنیا کو ان کو ان

اے زمانے! اگر تو چڑ صتا ہوا دریا ہے تو مجھاس کی بالکل پر وانہیں۔ میں بھی کشتی اور ملاح کا مختاج نہیں ہوا اور نہ میری فطرت کشتی اور ملاح کی مختاجی قبول کرسکتی ہے۔ اگر تو جوش وخروش دکھاتے ہوئے دریا کی شکل میں میرے سامنے آئے گاتو میں کشتی اور ملاح کا سہارا لینے کی بجائے تھے تھم دوں گا کہ تو اتر جا اور ملاح کا سہارا لینے کی بجائے تھے تھم دوں گا کہ تو اتر جا اور ملاح کا سہارا کے ایسے کی بجائے تھے تھم دوں گا کہ تو اتر جا اور ملاح کا سہارا کے تابیہ وجا۔

پایاب ہوجا۔ اے زمانے! کیایہ حقیقت نہیں کمیر نے تعربے طلعم کو پاش پاش کرکے رکھ دیا ہے؟ اگر تجھ میں اس حقیقت سے انکار کی جراکت ہے تو کر دیکھ۔اگر تو تاریخی حقائق کو جھولانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو انھیں جھولا دے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسانہیں کرسکتا۔

اے زمانے! جان لے اور اچھی طرح جان لے کہ میں قلندر ہوں۔ میں سورج ، چانداورتا روں کا حساب لیتا ہوں۔ میں دن اور رات کا غلام نہیں بلکہ دن

اور رات میرے غلام ہیں۔ میں زمانے کی سواری نہیں بلکہ زمانے کا سوار ہوں۔ میں زمانے کی مرضی پرنہیں چلتا بلکہ زمانے کواپنی مرضی پر چلا تاہوں۔ز مانے مجھ پر حکمران جیں ہے بلکہ میں اس زمانے پر حکمران ہوں۔زمانہ ساری دنیا پر حکم چلاتا ہے کیکن میں زمانے برخکم حیلاتا ہوں۔ علامہ اقبالؓ نے اس ظم میں جمیں قلندر مینی مرد مومن کی بہجان بتائی ہے کہ ۔ قلندرز مان و مکان پر حکمر آل ہوتا ہے۔ دنیا زمانے کی پیروی کر تی ہے کیکن قلندریا مر دمون زما نے ہے اپنی پیروی اتا ہے۔ دُنیا زمانے کے پیچھے پیچھے چکتی ہے لیکن تلندرزمانے کوانے پیچے پیچے جلاتا ہے۔ چانچے ال نظم میں تلندر نے زمانے کو مخاطب کرتے ہو ۔ فولا پنا اوصاف ایک ایک کرے بتاتے ہیں تلندرزمانے كوتكم دبتائب كهجدهم بين حارباهون الأجحى ادهرجل اورزمانها متحم كتعبيل يرمجبور ہوتا ہے، اور اگر زمانہ چڑ کھتے ہوئے دریا کی صورت میں فلندر کے سامنے آئے تو اُس کا حکم یا کریایا ب ہوجاتا ہے۔غرض زمانہ قلندر پر حکومت نہیں کرتا بلکہ قلندر ز مانے پر حکومت کرتا ہے۔



#### فلسفيه

جوا نوں کے خیالات پوشیدہ ہوں یا ظاہر،قلندر کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے ، اے مسلمان نوجوان! میں تیرے حالات سے بخو بی واقف ہوں۔ جو پچھ تجھ پر گزررہی ہے،اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ جھے چھی طرح معلوم ہے کہو کس قشم کے تشکیک آمیز خیالات اور الحا دانگیزنظریات وتصورات میں مُنتلا ہے اور تیرا دل و دماغ س فتتم کے شکوک و شبہات کی آماج گاہ بناہُوا ہے، اس کیے کہمذت ہوئی، میں بھی ای راہتے ہے کورا تھاجس پر تو چک رہا ہے۔ اے مسلمان نوجوان او کیے میں تجھے سمجھا تا ہوں کے قبل مند آ دی لفظ، اور عبارت کے ایک تی میں ایجھا کرتے کے ایک انتا انتا کا ایک معنی مے مطلب ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح غوط خورا گرجہ بیٹی کی تلاش میں ہوتا ہے کیکن اس کامقصو دسین نہیں ، سیبی کے اندر چھیا ہواموتی ہوتا ہے۔

اس کامقصوریپی نہیں، سپی کے اندر چھپا ہوا موتی ہوتا ہے۔
پس اے مسلمان نوجوان! اگر تجھے معنی کی آرزو ہے، اگر تجھے حقیقت سے
آگاہ ہونے کا شوق ہے تو وہ عقل پیدا کر جو شعلے اور شرر میں امتیاز کر سکے۔ ایسی عقل
کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اربابِ جنوں ہی کے حلقے میں مل سکتی ہے۔
عاشقان حق کی صحبت کے طفیل ہی تجھے وہ عقل میسر آسکتی ہے جو چنگاری کود کھے کر
شعلے کا پتالگا لے اور چیک سے آگ کا اندازہ کراے۔

اے مسلمان نوجوان! جب عاشقان حق کی صحبت کے فیل مجھے وہ عقل حاصل ہوجائے جو شعلے اور شرر میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتو پھر تیرا دل جس فلنے کی تفدیق کردے، تیرا دل جس بچ دار مطلب کی صدافت پر مطمئن ہوجائے، وہی سجے اور قیمت میں موتوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور جس عقلی مسکلہ یا فلنفہ کی تفدیق تیرا دل نہ کرے، وہ غلط اور مہمل ہے۔ کیوں کہ عاشقان حق کے فلسفہ کی تفدیق تیرا دل نہ کرے، وہ غلط اور مہمل ہے۔ کیوں کہ عاشقان حق کے

نز دیک اصل معیار اور کسوئی عقل کی تضدیق نہیں بلکہ دل کی تضدیق ہے۔ اےمسلمان نوجوان یاد رکھ! جو فلسفہ خونِ جگر سے نہ لکھا جائے ، جسے دل کی تا ئىيەحاصل نەہواورجس كى تفىدىق انسان كا دل اورانسان كى روح نەكرے، اسى کے متعلق میں سمجھنا جا ہے کہوہ یا تو مُر دہ ہے یا اس پر جان کئی کی کیفیت طاری ہے۔ پس ایسا فلسفه مر دو دے اور سی توجیہ کا مستحق نہیں ہے اگر تواس کی طرف بردھے گا تو تحجیے سوائے گمراہی کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا۔ جان لے کہ مون کا دل یا مو را بمانی ہی فلنفے کی صحت کی کسوئی ہے۔ سے فلسفہ وہ ہے جس کی تقیدیق دل کر سکے۔ علامها قبال نے اس نظم میں فلیفے کی تقیقت بیان کی ہے کہ فلیفہ بیج در پیج تفظی بحثوں اور عقلی موشکافیوں کا دوسرا ہام ہے، وہ مسلمان نو جوان سے خطاب کرتے ہوئے ذاتی تجربہ،مطالعہ اور مشاہدہ کے جوالے نے بتا تھے ہیں کے تقل مندلوگ لفظی بحثوں میں اُلحضے کی بجائے مفہوم ومعنی ہے واسط رکھتے ہیں،لیکن و وعقل جوحق اور

باطل میں امنیاز کرسکتی ہو، وہ صرف عاشقان حق کی صحبت کے فیض ہی ہے مل سکتی ہے۔جسے عاشقانِ حق کی صحبت کے طفیل ایسی عقل مل جائے ۔اُس کا دل مُو رِا بمانی سے منو رہوجا تا ہےاور پھروہی فلسفہ چے ہوتا ہے جس کے سیحے ہونے کی گواہی اس کا دل دے۔جس فلیفے کی تضدیق دل نہ کرے،وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ سلمان اس کی طرف متوجہ ہواو راپنی عمر عزیز کے گراں قدر ماہ وسال اس کے کارِلا حاصل میں

## كافرومومن

کل میں سیرکولکلانو دریائے کنارے میری ملا قات حضرت خضرعلیہ السلام سے ہوئی۔اُنھوں نے بھے۔ بُوچھا۔ "اقبال!تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اعین نے جوال دیا۔ "یا حضرت! میں افریک کے زہر کا ترباق ڈھونڈ رہا ہوں۔ افریک نے میری قوم کی وہنیت کو معموم کردیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے ای زہر کا تریاق ہاتھ آ جائے تو ای قومواز سر توسلان بیازوں کی پر صرب صرب السلام نے فرمایا۔ "اے اتبال! وَ الْرِيْكِ بِحَرِيرِ مِي دِياتِي كَا مِي مِجْمِ ایک ایسا نگنته بتاتا ہوں جونگوار کی طرح کائے کرنے والا بھیقل کیا ہوا، روشن اور چکیلا ہے۔وہ بیہ ہے کہ مسلمان کو بتا دے کہ کافر اورمومن میں کیا فرق ہے،تا کہ مسلمان اپنے آپ کومومن بنالے اور جب وہ مومن بن جائے گانو وہ افرنگ کے

ز ہر کاتریات بھی حاصل کرسکے گا بلکہ وہ تریا تی خوداُس کے اندر پیدا ہوجائے گا۔
اے اقبال! کافر کی پیچان سے کہ کافر آفاق میں گم ہوجاتا ہے جب کہومن کی پیچان سے کہ کافر آفاق میں گم ہوجاتا ہے جب کہومن کی پیچان سے کہ آفاق خوداُس میں گم ہوجاتے ہیں۔''
علامہ اقبال نے اس نظم میں حضر ت خضر علیہ السلام کی زبان سے کافر اورمومن علامہ اقبال نے اس نظم میں حضر ت خضر علیہ السلام کی زبان سے کافر اورمومن

کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے کہ کافراپ آپ کوکائنات میں گم کردیتا ہے جب
کہ مومن کی پہچان سے ہے کہ کائنات اُس میں گم ہوجاتی ہے۔کافرچوں کو قدید اللی
سے برگانہ ہوتا ہے،اس لیےوہ کائنات کی تمام چیزوں سے ڈرتے ہوئے اُنھیں اپنا
معبود اور مبحود بنالیتا ہے۔ جیسے پُرانے زمانے میں لوگ چاند، تا روں، سورج،
سانپ، دریا، پہاڑو غیرہ کی پُوجا کرتے تھے۔یا پھر کافر دُنیا کی چیزوں میں دل لگاکر

اس طرح مگن ہوجا تا ہے کہخدا کوبھی یا ذہیں رکھتایا و ہمو جودہ دورکے سائنس دا نو ں کی طرح ما دّی چیزوں کے کھوج میں اس طرح گم ہوجا تا ہے کہا بینے خالق وما لک کو ہالکل بھلا بیٹھتا ہے۔وہ عجیب وغریب چیزیں تو ایجا دکرلیتا ہے کیکن خدا سے غافل ہوجاتا ہے۔اوراس کی ایجا دکر دہ چیزوں سے انسا نبیت کوفا نکرہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ یُوں اُس کا وجود آفاق لیعن کا کنات میں مم ہوکررہ جاتا ہے۔ نہ كائنات ميں اس كى لوئى چيئيت موتى ہاورندوه كائنات ير مكرانى كرسكتا ہے۔ اس کے برعب ومن اپنے آپ کوخدا میں مم کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کوخدا کے تعلم کے تابع کر دیتا ہے تو بوری کا تناہت اس کے تعلم کے تابع ہوجاتی ہے۔ مومن کاعقیدہ بی پیرے کہ اس کا ئنات میں جو پھھ ہے، وہ بندہ کن کی خدمت کے

کیے ہے۔وہ تو حید کا ماننے والا ہے، وہ جا نتا ہے کصرف اللہ بھی برحکمران ہے۔ الله کے سواکوئی طافت جھے پر حکومت جہیں کر گئی۔ اس کا ننات کی کوئی شے مجھ پر حاکم نہیں ہوسکتی اور نہ میں کا ئنات کی کسی شے کا غلام ہوسکتا ہوں حتیٰ کہ کوئی انسان بھی مجھے پر حکومت نہیں کرسکتا۔ میں اللہ کا غلام ہوں اور بیاکا ئنات میری غلام ہے۔ چنانجیہ جب ایک مومن ا طاعتِ الٰہی کی بدولت اپنی خو دی کی مخفی طاقتوں کو درجہ ً کمال تک پہنچالیتا ہےتو ساری کا ئنات اُس کی مطیع فرمان ہوجاتی ہےاوروہ زمان ومکان پر حكران ہوجا تا ہے، یعنی كائنات مومن كے اندرگم ہوجاتی ہے اس ليے كہومن كے مقابلے میں آفاق یا کا ئنات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب کہ کافر کی حالت بیہ ہے

کہ آفاق یا کا ننات کی طافت کے سامنے اُس کی یا اس کی طافت کی کوئی حیثیت نہیں رجتی۔

## لا ہوروکراچی

غیرت مندمسلمان صرف الله پرنظر رکھتاہے۔جو پچھ ما نگتاہے، اُسی ہے ما نگتا ہے۔وہ اللہ کے سواکسی سے پچھ طلب نہیں کرتا اور نہ نو تع رکھتا ہے۔ بھلاا یک عتبور مسلمان کے کیےموت ہے ڈرنے اور خوف کھا لیا کی کیا دیے ہوسکتی ہے؟ وہ تو موت ہے بالکل نہیں ڈرنا ہے ۔ اس سے لیے تو موت کا مطلب صرف اتنا ہے کہاس ما دی وُنیا ہے اُٹھ کر روحانی ونیا کی طرف چلاجائے۔ أس كرزديك موت ، را تدكى كاسلسله منقطع بون كانا منين بلداي حقيقي اور اصلی کھر کی طرف واپل جا ایجان کے جس کی طلب ہر صاحب ایمان کو ت ہونی جا ہے۔ اے مسلمان! یہ ہمارے شہید جولا ہوراور کراچی میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر قربان ہو گئے، تُو ان کاخون بہاانگریز ی حکومت اوراہل کلیسا ہے نہ مانگ \_ بھلا اہلِ کلیسا ان شہیروں کا خون بہا کیا دے سکتے ہیں \_ان شہیروں کا خون تو قدرو قیمت میں حرم کعبہ سے بھی بڑھا ہواہے۔ اےمسلمان! کیا تجھے قرآن حکیم کابیارشاد یا دنہیں رہا کہ 'اللہ کوچھوڑ کرکسی دوسرے کومت بکارو''۔ پس جب خُدا کےسواکسی کو پُکارنا درست نہیں تو شہیدوں کے خون کی قیمت کیوں کسی سے مانگی جائے؟ تخصے تو اللہ سے اس بات کی تو فیق طلب کرنی چاہیے کہ تو خود دشمنانِ دین سے ان شہیدوں کے خون کا انتقام لے

ے۔ علامہ اقبالؓ نے اس نظم میں لا ہوراور کراچی میں ہونے والے دواہم واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۱۹۲۷ء میں ہندوستان کے شمنِ انسانیت آریہ ساجیوں نے ایک سکیم کے تخت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ

شروع کیا۔لاہورکےایکآ ربیہاجی چمویتی نے''رنگیلارسول''نامی رُسوائے عالم کتاب لکھی۔جس میں رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کے متعلق نہابیت نا گوار انداز میں ذکر کیا گیا تھا، اس کتاب کو لاہور ہی کے ایک دوسرے آربیہ ماجی راجیال نے شائع کیا۔اس پر سارے ہندوستان میں ایک ہنگامہ بریا ہوگیا اوراس سرے سے اُس سرے تک مسلمانوں میں ایک آگ کی لگ گئی۔اس زمانے میں تھیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری اور دوسرےمسلمان کانگریسی رہنمانو مسلمانوں کوہندوؤں سے دوستی اور بھائی جارے کی تلقین کر ہے تھے جب کے ہندولیڈرا جلام اورمسلمانوں کو مٹانے کے لیے فدھی اور شکھٹن کی تریکیں جلانے کے ساتھ ساتھ ہے در ہے ایسے مضامین، رسال اور کتابی جهاب رج تصحن کا مواد اور زبان دونوں ملمانوں کے کیا نتاق وق آزار ان کیف دو تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے راجیال کے خلاف مقدمہ دائر ہوالیکن ہائی کورث کے جج جسٹس کنور دلیپ سنگھ نے اُسے بری کر دیا۔ نتیجہ بیانکلا کہ مسلمان نو جوان آ ہے ہے باہر ہو گئے۔ ۱۹۲۸ء میں لاہور میں ایک بڑھئی کے ان پڑھ بیٹے علیم الدین کی غیرت دین نے جوش مارااوراس نے دن کے وقت راج پال کی د کان میں جا کراُ ہے آل کردیا۔ ے میا نوالی جیل میں اُسے بھانسی کی سزا دی گئی۔اس کی میت لاہورلانے کے کیے ایک ہمہ گیرتحر یک شروع ہوگئی۔ بردی مشکل سے حکومت نے میت لانے کی اجازت دی۔نومبر ۱۹۲۹ میں شہادت کے چھاہ بعد علیم الدین شہید کی میت لاہور آئی اور دُور دُور سے لاکھوں آ دمیوں نے لا ہور پہنچ کراس کی نمازِ جنازہ میں شرکت کی ۔ چیر ماہ بعد بھی میت کو د مکھ کر یُو ل معلوم ہوتا تھا جیسے ایک روز پہلے وفات ہوئی ہے۔علیم الدین کی قبر لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں اب تک زیارت گا ہجوام بی ہوئی ہے۔

چوں کہ راج بال کے ہری ہوجانے سے آربیہ اجی ہندوؤں کے حوصلے بڑھ گئے تھے،اس کیےایک آ رہیہا جی نے کراچی میں اور دوسرے نے کلکتہ میں راجیال کی تقلید کرتے ہوئے اسی طرح کی دل آ زار کتا ہیں شائع کیں۔اس پرسرحد کے ا یک پٹھان عبدالقیوم خان نے کراچی میں اُس ہندویا شرکونٹل کر دیا۔ اُسے بھانسی کی سزاہوئی ۔لاہورے تین نوجوان کلکتہ پہنچے اور کلکتہ میں جس ہندو نے ایسی ہی کتاب چھانی تھی ، اُسے اِن تین نوجوانوں میں ہے ایک عبداللہ عُنان نے موت کے گھا ٹ ا تار کرغیرت دنی اور اینے عاشق رسول سکی الله علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا۔ کلکته کے واقعہ کوزیادہ شہرت نہیں کی، غالبًا اس وجہ سے کہ وہ ایک دُورا نبّادہ مقام پرپیش آیا تفااور ک نوجوانوں کے کارنامے کاعلم ملک کے تمام مسلمانوں کونہ ہوسکا مگر لا ہوراور کراچی کے واقعات بہت مشہور ہوئے اور مدنو ں مسلمانوں کی زبانوں پرعلیم الدین شہید اور عبرالقیوم شہیر کا نام رہا۔علامہ ا قبال نے بیظم اٹھی دووا قعات سے متاثر ہوکر ککھی تھی۔خاص طور پرعلیم الدین شہید کے متعلق اُن کے جذبات واحساسات کی کیفیت ہی تچھاورتھی ۔وہ جب بھی گفتگو کے دوران میں علیم الدين شهيد كاذكرآتا تفاتؤوه بميشه ليشي سے أٹھ بيٹھ جاتے تھے اورعليم الدين شهيد كا نام لیتے ہوئے آنسو اُن کے رُخساروں برموتیوں کی لڑیوں کی طرح بہنے لگتے تھے اوروہ ایک نا قابلِ بیان کیفیت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ 'نہم ریٹے سے لکھوں سے تووه أن پڑھرتر كھان كالڑ كاہى عقل مند لكلا۔ہم بحثوں میں ہی أنجھے رہے اور وه کامیا بهوگیاً۔ علامہ اقبالؓ نے اس نظم میں اپنی طبیعت کے مطابق مسلمانوں کو بیہ شورہ دیا ہے کہنا موسِ رسالت کی خاطر شہید ہونے والے ان جوانوں کے خون کی قیمت انگریز وں اوراہلِ کلیسا ہے نہ مانگو۔ بھلا اہلِ کلیساان شہیدوں کےخون کی قیمت کیا دے سکتے ہیں۔جب کہان کا خون قدرو قیمت کے لحاظ سے حرم کعبہ سے بھی بڑھ کر

ہے۔

ہیمض شاعران مبالغہ آرائی نہیں بلکہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدیث

سے اخذ کردہ مضمون ہے، رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبے کا طواف کر رہے

تھے۔طواف کرتے کرتے رہا یک شہر گئے اور کعبے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: "تو

اس دُنیا میں اللہ کوسب سے بیارا ہے لیکن ایک ملمان کا نوب تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔

ہے۔

ظاہرے کو آن کاخون یقینا بہت بیتی مواقائے اور ہے! جرعلام اقبال سلمان کوارشا دخراویدی کاطرف متوجہ کرتے ہیں اور کسے ایس کے جب اللہ کے مواسی کو یکارنا در سکت میں بھر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تبدید ہوئے والے کے خان کی تبت کیوں کی ہے ماگی



### مردمسلمان

مومن کی شان اور آن ہر کھنے تی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات چیت اور عمل میں خدا تعالیٰ کا ایک شان ہوتا ہے۔ جی طرح اللہ تعالیٰ روزئ آن اور ٹی شان میں جلوہ کر ہوتا ہے۔ ای طرح مرکز شان میں جلوہ کر ہوتا ہے۔ وہ ہر لیکھنے گا آن اور ٹی شان میں جلوہ کر ہوتا ہے۔ وہ ہر وفت حرکت اور عمل میں مصروف رہتا ہے اور کسی بھی کھی ہیں تھیں تھی ہر تا۔ اُس کا کلام اور اُس کا عمل وونوں خدا کی ذات کی دلیل ہوتے ہیں ۔ وہ الیے اقوال اور ایسے انتہ اور اللہ کے کلام کی سیانی کے دالی بیش کرتا رہتا ہے۔ موس کا وجود خدا تعالیٰ کے فیجود کی مسی ہر ایک کے دونوں کی سیانی کی سیانی کی گفتار اور اُس کے کردار کو دیکھ کے وہ اللہ بیش کرتا رہتا ہے۔ موس کا وجود خدا تعالیٰ کے فیجود کی میں جانے گئی گفتار اور اُس کے کردار کو دیکھ کے وہ اللہ کا اللہ کی مسی پر ایمان لاتی ہے۔

جس کا کنات کی تخلیق چارعناصر ایجی آگ، پائی ، ہوااور مٹی سے ہوئی ہے، اس طرح مسلمان بھی چارعناصر، قہاری، غقاری، قدوی اور جروت سے ترکیب پاتا ہے۔ یعنی انسان اُس وقت مسلمان بنمآ ہے جب اُس کی زندگی سے چار با تیں ظاہر ہوں۔ پہلی یہ کہ اُس کا قہر وغضب اتنا شدید ہو کہ دشمن لرز اُٹھیں اور مرعوب ہوجا کیں۔ دوسری یہ کہ وہ عفو درگز رسے کام لیتے ہوئے خطاکاروں کو معاف کر سکے اور اس طرح لوگوں کے دل جیت لے تیسری یہ کہ اس کے کر دار سے پاکیزگی اور افتان ظاہر ہو۔ چوتھی یہ کہ وہ عظمت و جلال کا پیکر ہو، صاحب حکومت ہواور کسی کا غلام نہ ہو۔

 دین کے کیےایے وطن ترک کرسکتا ہے لیکن اپنے وطن کے کیےا پنے دین کوترک خہیں کرسکتا۔وہ وطن کی خدمت ضرور کرتا ہے لیکن اسے قومیت کی بنیا ذہیں بنا تا۔ اس لحاظ سے نہ بخارا کواس کا وطن کہہ سکتے ہیں اور نہ بدخشان یائسی اور جگہ کو۔ بیرا ز مستحسى كومعلوم نهيس كه بندهٔ مومن اگر چه بظاهر قر آن ریهٔ صتا هوانظر آتا ہے کیکن دراصل وہ خود تُر آن ہوتا ہے۔ اُس کی پوری زندگی اور اس کا عمل تر آنی احکام کاعملی نمونہ ہوتا مومن کے ارادے اور خیالات فذرت کے مقاصد کی کسوئی ہوتے ہیں۔قدرت کیا جا جی ہے؟ اس کا جواب موس کے ارا دوں سے ماتا ہے۔قدرت کا ملہ جن مقاصد کی میں جا تھ ہے مون ابی کی تھیل کے اراد کے باند صتا ہے۔ أس كے ارا دوں كے ظاہر ہوتا ہے كوندرت كوكيا منظور ہے؟ جواس كا ارا دہ ہوگا، وہی کچھقدرت کومنظورومقصو دہوگا۔جو پچھقڈرت جا ہتی ہے ہمون اُسی کولباس عمل یہنا تا ہے۔اس طرح مومن کا ارا دہ ہی قدرت کے مقاصد کی کسوئی اورمعیار بن جاتا ہے۔قدرت کامقصدمعلوم کرنا ہوتو مومن کے ارا دوں کا جائز ہے لو۔قدرت کامقصد وہی ہوگا جومومن کے ارا دوں سے ظاہر ہو۔وہ دنیا میں بھی حق و باطل کی میزان ہےاور قیامت میں بھی ۔ یعنی حق وہ ہے جسے مومن حق سمجھے اور قر اردے ۔ مومن جو کچھ کرتا ہے،وہ نیکی ہے اور جس کام کے کرنے سے پر ہیز کرتا ہے،وہ بدی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اُس کا کردار نیکی اور بدی، حق اور باطل کی تمیز کا معیار ہے۔وہ دنیا میں بھی نیکی کوبدی سے الگ کرتا ہے اور قیامت میں بھی نیک وہد کامعیاروہی ہوگا۔ مومن کے کردار میں موقع محل کے تقاضے کے مطابق تبدیل واقع ہوتی رہتی ہے۔ جہاں نرمی اور ملائمت کی ضرورت ہو، وہاں مومن وہ شبنم ہوتا ہے جس سے لالے کے جگر میں مھنڈک پڑتی ہے، جہاں باطل سے مقابلے کا موقع آجائے،

و ہاں مومن ایسا طوفان بن جاتا ہے جس سے دریاؤں کے دل دہل جائیں۔وہ ا پنوں کے کیے حد درجہ نرم اور دشمنوں کے ساتھ حد درجہ سخت ہوتا ہے۔۔وہ اپنوں کے کیے تسکین اور راحت کے سامان بہم پہنچا تا ہے ہسکینوں اور سے عم ز دوں کے کیے موٹس اور ہمدر دہوتا ہے ،مگر دشمنوں کے لیے ایک ایساطوفان بن جاتا ہے جس سے دریا وُں کے دل بھی وہل جائے ہیں اور جے کوئی قوت روک نہیں سکتی اور اس طرح ظالموں اورنوبر وستوں کے کیے ایک بلائے مجور مال بن جاتا ہے۔ مومن کی زندگی فطرت کے نغلوں کی طرح ول کش ہوتی ہے۔ اس میں فطرت کے قوانین کے ساتھالیی ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے جیسی سورہ رخمن کی آیٹوں میں نظر آتی ہے۔جس طرح المورة رحمن رہے سے میں صدورجہ دل آور معلوم ہوتی ہے اور سننے والے یر وجد کی می کیفیت طاری موجات ہے، ای طرح موس کے شب وروز میں ایک خاص دل آورزی پائی جاتی ہے آور اس کے کردار کی بیہ دل آورزی دوسرے انسانوں کوابیا متاثر کرتی ہے کہوہ بغیر کسی بحث مباحثے اور دکیل کے اُس خدا کی ذات کے قائل ہوجاتے ہیں جس پرمومن ایمان رکھتاہے۔ میرے فکروخیال کے کارخانے میں ستارے بنتے ہیں ۔ توایٰی قسمت اور تقدیر کے ستارے کو پیچان اورمیرے کلام سے لے لے۔ میل اپنے شعروں میں زندگی کے حقائق ومعارف بیان کررہا ہوں تو ذراغور کراور دیکے توسہی ،ان میں سے کون سانکتہ معرفت تیرے دل کو بھا تا ہے۔جو تخصے پیند آئے ، اُسی کواختیا رکر لے ، یقیناً تیرامقد رسنورجائے گا۔اس کیے کہیرے کلام میں وہ پیغام ہے جس پڑھمل کر کے تو ا پنامقد رسنوارسکتا ہے اوراپیے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا سکتا ہے۔ علّا مہا قبالؓ نے اس نظم میں مر دِمومن کی نمایاں صفات بیان کی ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہرروزا یک نئ آن اورنیُ شان سےجلوہ گر ہوتا ہے، اُسی طرح مومن بھی ہر کخطیر کت وعمل میں مصروف ہےاور مسلسل ترقی کرتا رہتا ہےاور

اُسے دیکھ کرلوگ خود بخو دخدا کی ذات کے قائل ہوجاتے ہیں۔کہاجا تاہے کہانسان کی خلیق حار عناصر آگ، بانی ، ہوا، مٹی سے ہوئی ہے۔علا مدا قبال فر ماتے ہیں کہ عام انسا نوں کی تخلیق آ گ، یانی، ہوا اور مٹی ہے ہوئی ہو گی کیکن مومن جن حیار عناصر سےمل کر بنتا ہے وہ تہا ری،غفا ری، قد وی اور جبروت ہیں ۔مومن کا قہرو غضب ایسا شدید ہوتا ہے کہ دغمن کانپ کانپ اُٹھتے ہیں کے چنانچے منکرین زکو ہے معالمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بنی تنہا ری کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول الرمسلی اللہ علیہ وسلم نے عقاری کا بے مثال نمونہ وكهايااورلا تغريب عليكم الأوم كهركرأن امل مله كومعاف فرما دياجنهون في حضورا كرم صلى الله عليه وتلم او صحاب كرام يظلم وستم وها في من كوني كر نه أشار مي تقي قد وی کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کا یا کیڑہ کر دار بے مثال تھا کہ جن کی حیاہے فرشتے بھی نثر ماتے تھے۔ جروت کی کیفیت حضرت عمر فا روق رضی الله تعالیٰ عنہ کے کر دار ہے ظاہر تھی کہ جن کے رعب وجلال سے رومی سفیر برلرزہ طاری ہوگیا تھا۔اسی طرح علامہ اقبال نے بیہ بتایا ہے کہ ومن جغرافیا کی حد ہندیوں سے ما وِرا ہوتا ہے۔کوئی خاص جگہ شہر یا ملک اس کاوطن بیں ہوتا، بیساری وُنیا بلکہ ساری کا ئنات اس کے وطن کی حیثیت رکھتی ہے۔ موسن کے جہاں کی حد نہیں ہے۔مومن کامقام ہر کہیں ہے۔ علامہ اقبال میجھی فرماتے ہیں کہمومن بظاہرتو قرآن پڑھتا ہوانظر آتا ہے کیکن حقیقت میں وہ خودقر آن ہوتا ہے۔ کیوں کہاس کی ساری زندگی قر آن حکیم کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔اسی بناریو ہ قدرت کے مقاصد کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔جو پچھ قدرت کا منشا ہوتا ہے، وہی کچھمومن کا ارا دہ ہوتا ہے۔مومن کاعمل دنیا میں بھی حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہے اور قیامت میں بھی اس کی یہی حیثیت

موروب ہوگی۔

علّا مدا قبال مومن کے کر دار کا نمایاں ترین پہلو پیش کرتے ہوئے فر ماتے ہیں مومن اپنوں کے کیےا نتہائی رحم دل اور دشمنوں کے کیے انتہائی سخت ہوتا ہے۔وہ لالے کے جگر کے کیے شہم بن جاتا ہے اور باطل کے مقابلے مین ایسا طوفان بن جاتا ہے جس سے دریاوُں کے دل بھی وہل جائیں ۔مومن کے کردار کا یہ نمایا ں "محرّ خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں ، وہ کا فروں کے حق میں تو سخت بین اورا میں میں رحم دل میں ہے۔ علا مدا قبال نے ای ارشا در بال کے ضمون کوشاعر اندلیا سے بینایا ہے اور موس كوچكر لاله كے كيے تنهم اور وال مل كيا ورياؤں كے دل دہلا دينے والاطوفان قرار دیا ہے، انھوں نے مون کے کروار کے ای مضمون کو اور کی اشعار میں پیش کیاہے۔مثلاً

اے رہرہ فرزانہ رستے ہیں اگر تیرے
گلشن ہے تو شینم ہو، صحرا ہے تو طوفان ہو

ہو حلقۂ یارال تو بریشم کی طرح زم
رزم حق و باطل ہو تو نولاد ہے مؤمن

مصاف ِ زندگی میں سیرت ِ فولاد پیدا کر

گلستاں راہ میں آئے تو بُوئے نغمہ خواں ہوجا

شبتانِ محبت میں حرر و ریزیاں ہو جا علّامها قبال نےمومن کے شب وروز کوفطرت سے ہم آ ہنگ قر اردیتے ہوئے کہاہے کہمومن کی زندگی میں فطرت کے نغموں کی سی دل آ ویزی پائی جاتی ہے۔ اُس کی زندگی میں فطرت کے ساتھ ایسی ہم آ جنگی یائی جاتی ہے جیسے سورہ رحمٰن کی آیات میں نظر آتی ہے۔ مون کی صفات کا انتہائی مور اور دل نشین نقشہ تھینے کے بعدعلًا مها قبال الني يرشطن والول سے مخاطب ہوتے ہیں کے بیرا کلام تمحارے کیے زندگی کے ولولہ انگیزیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم اس برعمل کرو گے تو تمھا ری بگڑی بن جائے گی جماری سوئی ہوئی قسمت جاگ أسط کی جمھا را مقدر سنور جائے گا تمحاری پستی باند بول مل تبدیل ہوجائے گا اور تھا رے زوال کی جگہ اوج اور



# سُلطان ٹیپو کی وصیّت

اےمسلمان! کیا تُوعشق کے راہتے کا مسافر ہے؟ اگر بیر بچے ہے، اگر نو واقعی الله كاعاشق ہےاور تیرامقصدِ حیات أس تک پہنچنا ہے تو پھر کہیں تھہر نا قبول نہ کر۔ تیرے لیے سی منزل کو قبول کر لینے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ہے تھے دنیا ہے دل نہیں لگانا چاہیے اور اس ونیا کی بڑی سے بڑی نعمت بالذیت جھی آپی نہیں ہونی جا ہے کہ تخجے راوعشق پر چلنے سے بازر کھ سکے۔اگر لیکی بھی تیرے پہلومیں آ بیٹھ تب بھی تخطی خمل تبول نہیں کرنی جا ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے دل عشق حق ہے معمور ہوتے میں ، وہ وہ ای کی چیز ہے دل جیس لگا سکتے رہوی ہے بروی تعمت اور دولت بھی اُن کے حوالے کروی جانے تو اُس کی طرف آگھ اُٹھا کرنہیں ویکھتے اور ا ہے مقصد کی جمیل میں لگے رہتے ہیں۔ اے یانی کی ندی! تو پھیل اور بڑھ کرئند و تیز دریا بن جا۔ مجھے کنارہ عطا کیا جائے تو اسے محکرا دے۔عشقِ حق کے رہرُ و کا تو خاصہ ہی بیہ ہے کہوہ کسی جگہ رُکے

اے پانی کی ندی او پھیل اور بڑھ کرئند و تیز دریابن جا۔ بچھے کنارہ عطا کیا جائے تو اسے ٹھکرا دے۔ عشقِ حق کے رہز و کا تو خاصہ ہی ہیہ ہے کہ وہ کسی جگہ رُکے نہیں۔ ہر لحظہ بڑھتا اور ترتی کرتا جائے۔اگر دُنیا اُسے عافیت اور سکون کی طرف بلائے تو اسے ٹھکرا دے۔ کیوں کے عشقِ حق کامسافر عیش کی زندگی کے لیے نہیں جہدِ مسلسل کے لیے بیدا ہوا ہے۔

اے سلمان! تو اس کا تئات کے بُت خانے میں گم ندہوجا۔ اس کی فائی دل چسپیوں میں کھوکراپے مقصد حیات سے فافل مت ہو۔ دُنیا میں عیش وعشرت کے جوسامان ہیں، ان کامتو الاندین ۔ تُوتو محفل گداز ہے۔ مجھے محفل کی گرمی، روفق اور تگینی کی طرف توجہ ہیں کرنی چاہیے۔ تیرے نصب العین کا نقاضا تو بیہ ہے کرتو محفل کی رنگینیوں اور عیش وعشرت کے سامانوں کو ختم کردے اور ان کی ظاہری دکھشی سے خود کو محفوظ رکھے۔ جان لے کہ جولوگ بلند مقاصد لے کرآتے ہیں، اُنھیں دنیا وی

عیش وعشرت کے سامان ایک کمھے کے لیے بھی گوارا اور قبول نہیں ہوتے۔وہ الیی چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہیں دیتے جو اُنھیں اپنے چیدِمسلسل سے عافل کر دیں یا جو اُن کے جذبہ ٔ جہاداورولولہ کیگوتا زکوسر دیا دھیما کرنے کاباعث ہوں خواہ الی چیز دولت ہو،سلطنت ہو،شان وشوکت ہو،عیش وعشرت ہویا پچھاور۔ اےمسلمان! ازل کی صبح جب میرونیا ظہور میں آئی تو حضرت جریل علیہ السلام نے مجھے پیر بیٹن پر پیٹھایا تھا کہ مختجے وہ دل قبول جین کرنا جا کہیے جوعقل کا غلام ہو۔انسان کی زندگی میں بہت ہے ایسے مرحلے آتے ہیں جب عقل دل کونفع نقصان کے چکر میں البحظ کرا ہے اپنے فرض کی اوا کی سے بازر کھنے کی کوشش کرتی ہے۔ایسے میں انسان کا ل کر عقل کا غلام ہوتو وہ عقل کی باتوں میں آ کر پنے فرض کی ہجا آ وری ہے کنارہ کر لیتا ہے عمروہ باند ہمنے انسان جن کا دل عقل کا غلام نہیں ہوتا، ہمیشہاور ہر حال میں فرض کی ججا آ وری کومقدم رکھتے ہیں اورخطرات کی کبھی پر وانہیں کرتے ۔عقل تو دل کو یہی سمجھاتی رہے گی کہ میدان جنگ میں جان جانے کا خطرہ ہے، حالا تکہمسلمان کا فرضِ منصبی ہی جہا د فی سبیل اللہ ہے۔اور جہا د اپی زندگی کوخطرے میں ڈالنے ہی کا دوسرانا م ہے۔ اےمسلمان!باطل تو ہمیشہ دوئی پیندواقع ہوا ہے۔وہ تو خدا کے ساتھ ساتھ طافت ورانسان یا طافت ورقوم کی اطاعت بھی قبول کر لیتا ہے کیکن حق وحدۂ لا شریک ہے اور حق کی تلقین بیہ ہے کہ خُدا کے سوا اور کسی کی اطاعت مت کرو۔ چوں کا وحق برست ہے،اس کیے ق سے ساتھ باطل کوشامل مت کر۔اب اوراللہ کے سوا اور کسی کی اطاعت مت کر ۔ یا در کھ! مجھے حق کے ساتھ باطل کی شرکت کسی حال میں بھی قبول نہیں کرنی جا ہیے۔ کہ عشتِ حق کے رائے پر چلنے والے کی شان ہے۔ آ زمائش کا وقت آ جائے تو سچا عاشق بغیر کسی جھجھک اور پچکچاہٹ کے حق کا راستہ اختیار کر لیتا ہے خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی نکلے۔اس کے برعکس باطل ایسے موقعوں

یر طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہےاور حق کے ساتھ غیر حق کی ا طاعت بھی قبول کرلیتا ہے، حالانکہ حق کا کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔اس کیےا ہے مسلمان! تو بھی حق کے ساتھ باطل کوشر یک نہ کر۔اگر تو اپنے عشق کے دعوے میں سچا ہے تو ہرتشم کے خطرات سے بے نیا زہوکراپی زندگی حق اور صرف حق کے کیےوقف کیےر کھ۔ علامها تبال کی اس نظم کاعنوان اگر چے سلطان ٹیپو کی وصیت ہے مگر بیاشعار ٹیپو سلطان کی سی خاص وصیت کاتر جمہ نہیں بلکہ سلطان شہید کی سیرے کے متعلق علا مہ ا تبال کے تاثر ات کامر قع ہیں۔ ملطان ٹیموشہیں ہے علا مدا قبال کو بے صدعقیدت تھی۔جاویدنامہ پی سلطان ٹیوشہید کا تذکرہ اس عقیدت کا منہ بولتا جبوت ہے۔ اس نظم کے اشعار میں علامیا تبال نے اُن اصوبوں کی وضاحت کی ہے جن پر سے "مر دون "سارى زندى تالى برايرا سلطان ٹیپو کا اصل نام ننج علی حال تھا۔ اٹا کاء میں پیدا ہوا۔ شجاعت اور مر دائگی، دلیری اور جا نبازی، بیخو بیا ں اس کی سرشت میں تھیں ۔ اُس کابا پ حیدرعلی سلطنتِ میسور کافر ماں روا تھا، جو آخری دور میں دکن کی سب سے بڑی، سب سے اچھی اور طافت ورسلطنت تھی۔ فتح علی خان کو اُس باپ نے ۲۷ کاء میں اپنی فوج میں ایک رجمنٹ کا افسر بنادیا اور اُس نے ۲۷ کا میں جب کہاں کی عمر صرف سولہ سال تھی ہمرہٹوں کے مقابلے میں پہلی کامیا بی حاصل کی۔ حیدرعلی برصغیر کا پہلافر ماں روا تھا جس نے ہندوستان میں انگریزی تسلط کے خطرات کاملیح اندازہ لگایا اور پھراس خطرے کی جنخ کنی کے لیے اپنی زندگی وقف کردی۔میدانِ جنگ میں اس کا انقال ہوا اور ٹیپوسلطان کو والد کی میراث میں سلطنت کے ساتھا نگریز دشمنی بھی ملی۔ایئے عہدِ حکومت کا ایک ایک لمحہ انگریز وں کی مخالفت میں بسر کر دیا۔انگریز ی خطرے کے انسدا دکے لیے اُس نے ہندوستان کے اندراور باہر کی ہرقوت کو ساتھ ملانے میں کوئی کسر نداٹھا رکھی۔ جب کوئی بھی

تو ت اس جہادیں شریک ہونے کے لیے تیار نہ ہوئی بلکہ مربیخاور نظام انگریزوں
ساطنت دے
حل گئو سلطان نے تہاجان کی بازی لگادی۔انگریز اُسے بڑی سلطنت دے
کرساتھ ملالینا چاہیے تھے لیکن سلطان بخو بی جانتا تھا کہ انگریزوں کی پیش کش تبول
کرنے کے بعداپنی اور مُلک کی آزادی باتی نہرہے گی۔اس لیے اُس نے آزادی
کرنے کے بعداپنی اور مُلک کی آزادی باتی نہرہے گی۔اس لیے اُس نے آزادی
کے لیے بے تکلف جان دے دی ۔ 1921ء میں آئی کو بیر صادق اور دومرے
غداروں کی بدولت سلطان ٹیپو نے میدانِ جنگ میں شہادت یائی۔اس کا قول تھا
کہ شیر کی زندگی کا ایک دن گیرٹر کی زندگی کے حوسال سے بہتر ہے۔ سلطان نے
مذاروں کی بدولت سلطان ٹیپو نے میدانِ جنگ میں شہادت یائی۔اس کا قول تھا
عداروں کی بدولت سلطان ٹیپو نے میدانِ جنگ میں شان بیان فرمائی ہے کہ
عدارہ ان ان نے منطان ٹیپوشہید کی زبانی عاشق میں کی شان بیان فرمائی ہے کہ
عدارہ ان ان نے منطان ٹیپوشہید کی زبانی عاشق میں کی شان بیان فرمائی ہے کہ

علامها قبال کے مطابق میں میں زبان حاشق میں کی شان بیان فرمانی ہے کہ وہ برابرائے نصب العمل وزناہ میں رفعات اور ا وہ برابرائے نصب العمل وزناہ میں رفعات اور اس کی دلیسیوں کی طرف آئے کھا تھا کر بھی نہیں و کھیا اور ایسی میر تغیب وتح یص کو حقارت سے تھکرا دیتا ہے جو اُسے جد وجہدے راستے سے ایسی ہرتر غیب وتح یص کو حقارت سے تھکرا دیتا ہے جو اُسے جد وجہدے راستے سے

ہٹا کر عافیت اورسکون کی طرف مائل کر ہے۔اُس کا دل عقل کا غلام نہیں ہوتا اوروہ ہٹا کر عافیت اورسکون کی طرف مائل کر ہے۔اُس کا دل عقل کا غلام نہیں ہوتا اوروہ ہرسم کے خطرات سے بے نیاز ہوکر ہرحال میں اپنے فرض کی بجا آ وری کومقد م رکھتا ہے۔چنانچہ اُس کی زندگی حق اورصرف حق کے لیے وقف رہتی ہے اوروہ کسی مرحلے پر بھی حق کے ساتھ باطل کوئٹر ایک نہیں کرتا۔

#### جاویدسے

اے بیٹے! بیددور کفر و الحاد کا دورہے جو دین کومٹانے اور تباہ کرنے پر تُلا ہُو ا ہے۔اس کی فطرت ہی میں کافری رہی ہوئی ہے۔اب لیے تو بخو بی سمجھ لے کہ خُدا ے سے اور مقبول بندوں کا آستان شہنشا ہوں کے دربار سے کہیں زیا دہ بہتر ہے۔ بادشاہوں کے محلات میں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اوس کی میں کیش وآرام کے سامان تومیتر السکتے ہیں کیکن روح کوسکون اور حقیقی مسرّ ت نہیں کی سکتی۔ ہدایت کی جو دولت خدا کے ہندوں کی محبت میں ل سی ہے وہ با دشاہوں کے درباروں میں میتر نہیں آسکتی ہے جی یا در کھا کہ بیدوور جا دوگری، عیاری او رفریب کاری کا دور ہے۔ جس طبقے اور جس گروہ کو بھی دیکھوہ اس کے طور طریقے جا دو بھرے نظر آتے ہیں۔ وہ باہر سے پچھ دکھائی دیتے ہیں اور اندرہے پچھاور ہیں۔اس کیے تجھے کھرے اور کھوٹے کی پیچان کرنی ہوگی۔ پینہیں کہ جوبھی گدڑی پہن کرمصلے پر بیٹھ جائے اور تشبيح ہاتھ میں تھام لیو اُسےاللہ کامقبول بندہ سمجھ کراُس کی طرف لیکنے لگے۔ اے بیٹے! کافرانہ نظام حکومت کی ہدولت زندگی کاسرچشمہ خشک ہوگیا ہے۔ علم اورمعرفت کے جن وسیکوں ہے انسا نوں کے دل اور دماغ روشن ہوتے تھے، اب وہ کہیں نظر نہیں آتے ۔حقیقت اورمعرفت کی وہ شراب جوگز رے زمانے میں یی جاتی تھی ، وہ باقی نہیں رہی ۔ مکتب اور درس گاہیں اُن بز رگوں ہے خالی ہو چکی ہیں جن کی نگا ہیں نوجوانوں کوادب سکھانے کے لیے تا زیانوں کا کام دیتی تھیں۔ جن کی نگاہوں ہی ہے گنا ہوں میں ڈو بےہوئے انسا نوں کی اصلاح ہوجاتی تھی۔ درس گاہوں میں اوب اور تربیت کی دولت ہی باتی نہیں رہی کیکن تُو اس حقیقت سے مبھی غافل نہ ہونا کہتو جس خاندان کاچیثم و چراغ ہے ، اُس کامزاج شروع ہی سے عارفا نہ ہے۔اس خاندان کے افراد ہمیشہ سے بزرگوں کی صحبت میں ہیٹھتے چلے

آئے ہیں \_پس تو اینے دل کواللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرلے۔تیرےا تدرلا اللہ کابیہ جو ہرہواورتو حید کا جذبہ تیری فطرت میں رچا بسا ہوتو پھر فرنگیا نہ علیم تحقیے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ اے بیٹے! تو شوق سے ہر پھول کی شاخ پر چبک اور جس علم سے فائدہ أَثْمَا نَاحِهِ بِهَا ہِے، أَثْمَا لَكِينَ وُنِيا يَا إِنْ كَي وَلِيَةٍ فِيلَ كُومَقَصُو وَحِيَاتِ مت بنا۔ تخجے بيه بنیا دی نکته برابر با در کمناچاہیے کہ تیری خودی تیرااصلی ٹھکانیا درآ تشیابنہ ہے۔ اِسی کی بدولت تو اپنی اورائی خاندان کی امتیازی جیثبت برقر اررکھستا ہے،اس کیے تھے ا یک لحظہ کے لیے بھی اپنی خودی کی حفاظت اور تربیت سے عافل نیں ہونا جا ہیں۔ اے بیار وی وہ مندوے جس کا برنظرہ اپنی جگہ بحر کیاں کی حیثیت ر کھتا ہے۔ آ دی کی قوتنیں اور حمکنات ہے اندازہ جیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھاور ا پی قو توں کو ہروئے کارآ کئے کاموقع دھے کیکن اس کے لیے جدوجہد کرنا لا زی ہے۔ تو اپنی خودی کو مخفی صلاحیتوں سے ٹھیک ٹھیک کام لے تو خدا جانے کیا کچھ كردكھائے ۔ د مكيے لے كەكسان اگر كابل اور آرام طلب نەجواور جمەوقت محنت اور مشقت میں لگارہے تو اُس کے بوئے ہوئے ایک ایک دانے سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔اس طرح تیری شخصیت میں سیکڑوں خوبیاں پوشیدہ ہیں جن کی تربیت کے کیے تحقی تیم سے کام لینا ہوگا۔ اے بیٹے غافل نہ بیٹے! میکھیل کو د کا وفت نہیں۔خدانے انسان کو زندگی اس کیے عطانہیں کی کہوہ اسے کھیل کو دہیں یا ہے کا ربا توں میں ضائع کر دے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔تیرے کیے ضروری ہے کہ تو کوئی ہُنر علم یافن سیکھے اور پھر دُنیا میں اپنا نام پیدا کرے۔ اے بیٹے یا در کھ! اگر سینے میں عشقِ حق سے بھرا ہوا دل نہ ہوتو زندگی خام رہ جاتی ہے اوراس میں پختگی نہیں آتی ۔اس کیے کہ پختگی عشقِ حق ہی کی بدولت پیدا

ہوتی ہے اور جب تک دل میں ترتی کرنے کا جذبداور آگے بڑھنے کا ولولہ نہ ہو، انسان اس دُنیا میں کامیا بنہیں ہوسکتا۔ دیکھے لے! اگر شکارعقل مند، دوراندلیش اور پُست و چالاک ہوتو وہ شکاری کے جال میں نہیں آتا ، اس طرح اگر تُوعقل مندی ، دُوراند کیٹی اورچستی و حیالا کی ہے کام لے گاتو کسی کے فریب میں نہیں آ سکے گا۔ اے بیٹے!وہ آ ب حیات جس کے متعلق طرح طرح کی کھانیاں سننے میں آتی ہیں اورجس کے متعلق کہا جاتا ہے کہاہے جوکوئی بی لے، ہیشتہ کی زندگی یا جاتا ہے وہ اور کہیں نہیں واسی وُنیا میں موجود ہے لیکن اس کے لیے کچی پیاس کا ہونا شرط ہے۔جس کی پیاں بچی ہوگ ،جس کے دل میں اس کے حصول کی تو پہوگ ،وہی اس کے لیے لگاتا رجدوجہد کرے گااورونی اس کے لیے گالیں اگرانو پیچا ہتا ہے کہ تیرانام دنیا میں ہمیشہ سے اور قامنے کام کی طرح جاوید ہوجائے تو اس مقصد ے حصول سے لیے مسلسل جَدوجہد اور کوشش کر کے شش کرے گا تو اپنی مُر اد کو پینی اے بیٹے! غیرت ہی حقیقی راستہ ہے اور حقیقی طریقت اسی کانا م ہے کہ تیرے ول میں دین کی عزیت وُنیا میں قائم رکھے کا بے پناہ جذبہ ہواور تو اس کی خاطر سب میچھ کرنے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو۔ یہی شریعت کی رُوح ہے اور اسی سے فقیری اور درویثی درجهٔ کمال کو پہنچتی ہے۔شریعت کامقصد ہی ہیہے کہ اس پڑھمل کرنے ہے مسلمان کے اندر دین کے کیے غیرت پیدا ہوجائے۔جب تك غيرت كارنگ پيدانه هو، شان فقر كى تحكيل نېيں ہوسكتى \_ جو چيز مسلمان كوغيرالله کی غلامی یا اطاعت سے بازر کھ تکتی ہے ،و ہیمی غیرت ہے۔اگرمسلمان میں غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں ۔ چنانچہ میرے بیٹے دیکھ لے کہ شاہین موت قبول کرلے گا لیکن چکور، نیتزیاکسی اور پرندے کی غلامی مبھی نہیں کرے گا۔ شاہین کی غیرت اس تشم کی زند کی کو تبول ہی نہیں کر سکتی۔

اے بیٹے! یا در کھ کہ شاعری بذات خود کوئی قابل فخر یا نایا ب چیز نہیں ہے۔ ہر ملک اور ہرزبان میں سیکروں ہزاروں شاعر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں ایک جہیں سیکڑوں ہزاروں آ دمی ایسے ہوگز رے ہیں جھیں شاعری کے لحاظ سے انوری اور جامی کے ہم پلہ قرار دیا جاسکتا ہے،اس کیے میں شاعری کو اپنے کیے باعث فخرنہیں سمجھتا۔ اس ونیا میں میر کی بساط کیا ہے؟ میری حیثیت یا حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ بیں آ ہستہ آ ہستہ فریا دکرتا رہا۔وہ سی گئے ہی کئی نے نہ سنی ۔اس لیے کہ میں حیب پر کھڑا نہ تھا، جیت کے پنچے ہی کھڑا آ ہونغال میں مصروف رہا۔ حیت پر کھڑے ہوکر جوفریا دی جائے ، سے تو سب سن لیتے ہیں۔ مگر میں تو م کو ایے در و دل کی داستان اس طرح سُنا تا رہا جس طرح کوئی عاشق مجوب کے بالا خانے کے بنچے کھڑ ہے ہوکرا تیا در دول اسے سنانے کی کوشش کرتا ہے البتہ میں نے را ست گفتاری اور حق گوئی کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے ہرحال میں وہی بات کہی جسے میں پیچ سمجھتا تھا۔اس میں نہ کسی کی رعابیت کی اور نہ کسی کی ناراضی کی پروا کی۔ اسی سچائی کی برکت ہے مجھے دنیا کی نظروں میں عزّ ت اور قدرومنزلت نصیب اے بیٹے یا در کھ! شہرت، ناموری اور نیک نامی باپ سے بیٹے کوور ثے میں جیل ملتی۔ بیاللہ کی وین ہے جسے جا ہے دے۔ بیروالت صرف أسے ل سكتی ہے جو اس کے لیے کوشش اور جدو جہد کرے اور اللہ کی سُنت سے ہے کہوہ اُتھی لوگوں کو شہرت، ناموری اور نیک نامی عطا کرتا ہے جو اُس کے مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھ! حضرت نظامی گنجوی اینے فرزند کو کیا خوب نصیحت فر ما گئے ہیں۔وہی نصیحت میں بھی محجے کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں۔ ''اے بیٹے! دنیا میں جس جگہ بزرگی درکارہے، وہاں محض میرابیٹا ہونے کی بنا پر تخجے بزرگ کا مقام نہیں مل سکے گا۔ بزرگ کا مقام حاصل کرنے کے کیے میری فرزندی سے بچھے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا۔اس کیے کہ ہزرگ ہرانسان کے ایخ عمل اور کر دار پرموقو ف ہے۔ بیددوسروں کی نسبت سے حاصل نہیں ہوتی۔ بزرگ کے مقام یر فا رَنہونے کے کیے سی بزرگ کا ہیٹانہیں ، بزرگ ہونا شرط ہے۔ اے بیٹے!مومن کے کیےاس دنیا کے شب و روز بڑے ہی محصن ہیں۔اُس کے دن اور رات سخت مصیبت میں گزر تے ہیں ۔وہ دُنیا اور اُس کی فریب کاریوں ے ہروفت بیز اراور متنظر رہتا ہے۔وہ کرے بھی تو کیا کرے جوہ و یکتا ہے کہدین اورحکومت دونوں بُواہن گئے ہیں۔حکر ان اور دین دار جو پچھ کرر ہے ہیں ،اس کی حیثیت جوئے حازیا دہ جمیں حکمران تو ہے مقصد کے حسول کے لیے ہر حیلہ، ہر چیز جاتر سجھتے میں اورونیا کر سٹ لوگ جاہ ومنطب اور دولت وٹر و ت کے حسول کے کیے اپنا ایمان ﷺ وُالنے ہے جی نہیں چکیا ہے۔ کہوین داری کے دعوے دار بھی ضرورت کے وقت دین گوداؤپر لگا دینے سے در لیخ نہیں كرتے أے بہت وُ كھ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں عمل کا دھنی اور کر دار کا غازی کوئی نظر نہیں آتا۔ باتوں کے دھنی اور گفتار کے غازی بہت مل جائیں کے \_زی باتیں بنانے والے تو بہت ہیں لیکن اییامر دِمجاہد کہیں نظر نہیں آتا جو عمل کی شراب میں مست ہو۔ اے بیٹے!اگر تچھ میں ہمت اور حوصلہ ہے تو وہ فقر تلاش کرجس کاسر چشمہ حجاز ہے۔اینے اندروفقر پیدا کرجس کی تعلیم سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔اس حجازی فقر سے انسان میں اللہ کی سی شانِ بے نیازی پیدا ہوجاتی ہے۔وہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔کسی انسان کے سامنے دستِ سوال درا زنہیں کرنا تو ایک طرف رہا، وہ اللہ کے سواکسی کو بھی اپنا حاجت روا نہیں سمجھتا۔ جو محض نقرِ حجا زی کے مقام کا حامل ہو، اُس کا مقام غیراللہ کے لیے اسی طرح پیام موت بن جاتا ہے جس طرح شہباز کا چڑیا اور کبور کے لیے

پیام مرگ ثابت ہوتا ہے۔ وہ عام لوگوں پر اسی طرح غالب آ سکتا ہے جس طرح شہباز چڑیا اور کبوتر پر غالب آ جا تا ہے ۔اس فقر سے انسان کی عقل بوعلی سینا اور فخر الدین را زی کے فلنفے کی تعلیم کے بغیر ہی روشن ہو جاتی ہے۔اگر فطرت میں ایازی بعنی غلامی کا رجحان بنه ہو**نو اس فقر کی بدولت انسان** بُت شکن بن جاتا ہے اور اُسے سلطان محمود غزانوی کی ہی سطوت اور شان وشوکت ميتر آ جاتي ہے۔ اے بیٹے! تیری دنیا کابیم دمومن آپنے مجازی فقر کی بدولت کمر دوں کوزندہ كرسكتا ب الرجد أسة مصرت اسرائيل عليه السلام ي طرح صور بيونكنه كاكوني شوق نہیں ہوتا کوہ محس آئی نگا ہے وُنیا میں انقلاب پیدا کرسکتا ہے۔ بظاہراُس کی نگاہ ہے دنیا میں آیک تلاظم بر یا موجا تا ہے لین در صل وہ اپنی نگاہ ہے دُنیا کے مجڑے ہوئے کام بناتا ہے اور بگاڑ کی اصلاح کرے لوگوں کی کردارسازی کرتا ہے، اوراس کا وجود دنیا کے کیے باعثِ رحمت ہوتا ہے کیوں کہوہ اپنی جا دو بھری نگاہوں ہی سےایک عالمگیرانقلاب بریا کرکے مرُ دہ دلوں کوزندہ کر دیتا ہے۔ اے بیٹے! جس شخص کواس فقرِ غیور کی دولت مل جاتی ہے،وہ تلواراور نیزے کے بغیر ہی مجاہد اورمر دِ غازی بن جاتا ہے۔وہ اپنی نگاہ سے وہی کام لیتا ہے جوایک غازی نیزے اور تکوار سے لیتا ہے، پس اے بیٹے! تو اینے کیے اللہ سے یہی فقر طلب کر۔ کیوں کہ ومن کے کیے اسی فقر میں امیری ہے۔ علّا مها قبالٌ نے ان تین نظموں میں اپنے عزیرِ فرزند جاویدا قبال سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے پر دے میں ملتِ اسلامیہ کے نوجوان کو بیش قیمت تصیحتیں فرمائی ہیں۔

پہلی نظم میں اُنھوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیا رکرنے کی ملقین کی ہے۔ و ہ فر ماتے ہیں کہاگر چہموجودہ زمانہ دین کومٹانے پر ٹلا ہُواہے کیکن اگرتم اللہ

کے مقبول بندوں کی صحبت اختیار کرو او را پنے دل میں اللہ او راس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی محبت کا جراغ روش کرلونو مغر بی تعلیم تمها را سیجه نہیں بگاڑ سکے گی۔اس کے ساتھ ہی و ہ خو دی کی حفاظت وتر ہیت او رجہدِ مسلسل کا درس دیتے ہوئے نو جوا نوں کو بیہ پیغام دیتے ہیں کے شمصیں اپنی زندگی کی مہلت کو کھیل کو د میں ضا کئے نہیں کرنا جا ہے لیک علم و اُنز حاصل کر ہے سی پہیم سے دنیا میں نام پیدا کرنا جا ہے ۔ میں نام پیدا کرنا جا ہے ۔ دوسری نظم میں علامہ اقبال کے غیرت کی ہمیت بیان کر تے ہو ہے اپنے پیغام ی صدافت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھے شہرت اور مقبولیت شاعری کے باعث حاصل نہیں ہوئی۔ شاعرات بہت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ میں نے قوم کودر دِ ول کی داستان نہایت ول موزی کے ساتھ بنائی ہے اورائیے شعروں میں جو حقا کُق و معارف بیان کیے ہیں، آن کی سچائی میں کلام نہیں۔ کیوں کہ وہ قر آنی حقائق و معارف کے سوااور پچھنیں ۔اسی صدافت کی وجہ سے میں دنیا کی نظروں میں محتر م تھہرا ہوں۔اس کے ساتھ ہی وہ اس اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بز رگی کسی کومیراث میں نہیں ملتی محض کسی کابیٹا ہونے کی بنایر کسی نو جوان کو ہزرگی کا مقام اور منصب نہیں مل جاتا۔اس کے کیے اُس کا خود کوشش اور جدو جہد کرنا شرط ہے۔ ہر مخص کا مقام اُس کےایے عمل اور کر دار کی بنا پر متعین ہوتا ہے نہ کہ دوسروں ہے نسبت کی بنار ۔ چنانچے بزرگ کے مقام پر فائز ہونے کے لیے بزرگ کاعزیز یا قرابت دارنہیں،بزرگ ہونا ضروری ہے۔ تیسری نظم میںعلا مہا قبالؓ نے فقرِ حجازی یعنی اسلامی فقر کی اہمیت بیان کی ہے کہاں فقر سے آ دمی میں اللہ کی سی شانِ مے نیا زی پیدا ہو جاتی ہے۔ایسا شخص کسی کے سامنے دستِ سوال درا زنہیں کرتا اور اُس کی نگاہوں سے مُر دے جی اُٹھتے ہیں۔ وہ ایک ایسا غازی ہوتا ہے جس کی نگاہ ہی اُس کا سب سے بڑا ہتھیا رہوتی ہے۔آخر

میں علامہ اقبال جاوید اقبال کو اور اس کے پر دے میں ملت اسلامیہ کے ہرنو جوان کوتلقین کرتے ہیں کہ تو اپنے کیے اللہ سے اس فقر حجازی کے حصول کی وُعا کر۔ کیوں کہ یہی فقر ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہے اوراسلام کا نصب العین ہی رہے کہ مسلمان فقر کی طافت ہے دُنیا پر حکومت کرے اوراس طرح دنیا کے کیے رحمت ہی رحمت بن جا کے ۔



### شعاعِ أميد

#### سورج نے ایک روزانی شعاعوں ہے کہا۔

"اے میری شعاعو! بید دنیا بھی عجیب چیز ہے۔ اِس میں بھی صبح ہوتی ہے اور مجھی شام۔اگر چتم عرصہ دراز سے اس نضائی و بعث میں پھرتے ہوئے دُنیا اور دنیا والوں پر روشنی کی بارڈ کررہی ہولیکن دُنیا والے تمھا رکی کو کی قدر نہیں کرتے ،وہ تمحا رے ساتھ ہے بہری کا سلوک کرتے ہیں اور زمانے کی پیے بہری بردھتی ہی چلی جارہی ہے۔ بھی ریت کے ذریوں پر چیکتی ہوا در بھی با درسا کی طرح گل ولالہ كاطواف كرتي بوكيان في المرتبية المحافرون ير ميكني مين راحت ہے اور ندگل ولا لہ کا طواف میں تمھا رہے کیے آرام اور خوشی کا کوئی سامان ہے۔ بھلا شھیں نضا کی وسعتوں میں اس بھاگ دوڑ ہے کیا حاصل ہے؟ میں نو حیابتا ہوں کہتم باغوں، بیا با نوں ، آبا دیوں اوروپر انوں سب کوچھوڑ کر پھر سے میرے دل میں ساجاؤ۔جب اتنی دریتک روشنی پھیلاتے رہنے کے باو جو د زمانے کی بے مہری کاسلسلہ کم نہیں ہُوا بلكهاور بروصتا جار ماہے تو تمھارا دنیا كومزید فائدہ پہنچانا ہے فائدہ ہے،اس کیےتم دنیا یر ضیاباری کابیسلسلهٔ تم کردواورواپس میری دنیا میں آجاؤ۔ سورج کابیہ پیغام سُنتے ہی کا سُنات کے گوشے گوشے سے شعاعیں سورج کے حکم کی تھیل کرتے ہوئے اُس ہے بغل گیرہونے لگیں۔ایک شور سانچ گیا کہ مغرب میں روشنی کی اب کوئی صورت نہیں رہی ، اس کیے کہ مشینوں کے دھو کیں نے اس کی فضا کوسیاہ لباس پہنا دیاہے۔مشینوں کی کثرت سےمغرب میں ہرطرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ سورج کی شعاعیں مشینوں کے دھوئیں کی اس موٹی جا در کو چیر کر ز مین تک کیسے پہنچیں گی۔مغربی قومیں اپنی ما دہ پرستی اور مال و زر کی ہوس میں اتنی

آ گے نکل گئی ہیں کہ نھوں نے اللہ سے منہ موڑ کرمشینوں ہی کواپناسہارا بنالیا ہے اور

مادی ترقی ہی کو اپنامقصدِ حیات سمجھ لیا ہے۔ایسے میں مغرب کے باطن کو روشنی کی کوئی اُمید نہیں رہی۔رہامشر ق تو وہ اگر چہ نظارے کی لڈت سے محروم نہیں ہُوااور اس کے سینے میں ایمان کا تو را بھی باقی ہے لیکن وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاموش اورسُنسان ہے۔اس میں کوئی ہنگامہ، کوئی جوش وخروش اور جدوجہد کی کوئی گرمی نظر نہیں آتی ۔ گویا کہ مغرب ایمان ہے اور شرق عمل سے حروم ہے۔ سو اے آناب! واقعی این دنیا پر مزید ضیاباری کا کوئی فائد ہوئیں۔ وُنیا میں جارا چکنا بے سُود ہے۔ ہم خود بھی اس بے خود کام سے بیز ارہو چکے ہیں تو جمل دوبارہ اپنے روش سینے میں چھیا کے کہ جارا اصل اور حقیق مھانا وہ ہی ہے۔ جب شعاعول الله كانت كي لوش الوش بيست كرا ته موعمورج ے بیات کی تو ایک حوث کون جو توفی اور جیل میں حورتی نگاہ کوشر ماتی تھی اور ہے تالی و بے قراری میں پارے ہے جی پڑھی ہولی تھی ، آناب ہے عرض کرنے ''اے مشرق کے تاجدار! مجھے اُس وفت تک روشنی پھیلانے کی اجازت دے دے جب تک سرزمینِ مشرق کے ایک ایک ذریے میں دُنیا کو چکانے کی صلاحیت پیدا نہ ہوجائے ۔ میں ہندوستان کی تا ریک فضا کواس وفت تک نہ چھوڑوں گی جب تک اس ملک کے باشند ہے اپنی غفلت کی گہری نیند سے بیدا رنہ ہوجا ئیں۔ بیوہ خاک ہے جوتمام شرقی مما لک کی اُمیدوں کامرگز ہے اور اقبال نے اسی سرز مین کو اینے اشکوں سے سیراب کیا ہے اور اس کے باشندوں کو اپنا حیات بخش پیغام دیا ہے، چاندستاروں کی آتھ تھیں اس خاک سے روشن ہیں ۔ بیوہ خاک ہے جس کا ہر سنک ریزہ ہے موتی ہے بھی بڑھ کرفیمتی ہے۔اس سر زمین نے الیی الیی ہتیاں پیدا کی ہیں جوعلم و حکمت کے سمندر میں غو طے لگاتی رہیں اور جن کے لیے بڑے ے بڑا طوفانی سمندربھی ایک پایاب دریا کی حیثیت رکھتا تھا۔ان میں عالم بھی تھے

اورفلسفی بھی ،رشی بھی تھےاورولی بھی ، داعیان حق بھی تھےاور ہانیانِ مذاہب بھی۔ افسوس کہجس ساز کے نغموں ہے اس سرزمین کے باشندوں کے دلوں میں حرارت موجودگھی ،وہی سازاب مضر اب ہے محروم ہوگیا۔اس سر زمین کی وہ پہلی ہی حالت باقی ندر ہی اور روشنی کی وہ کرنیں جواس سرزمین ہے باہر اُجالا کرر ہی تھیں ۔وہ خود ماند پڑگئیں۔اب کیفیت میں ہے کہ پرہمل لیخی ہندو کت کانے کے دروازے پر پڑا سور ہاہے اورمسلمان میجد کی محراب کے نیچے بیٹھا اپنی تقدیم کو رور ہاہے۔ایک عافل ہے اور دوسر اعمل ہے برگانہ ہے کے شک میر حالات حوصلہ افر انہیں ہیں لیکن میں ا پی روشنی کیول روکول؟ جھے منتشر ق سے بیز ار بیونا جا ہیا و رہ مغرب سے پر ہیز كرنا بحصے زير ويا ايك بي الي الي الي الي الي الي الي الي الي كرندخود مایوس ہوں اور نددوسروں کو مایوس ہوئے دول بلک بررائے کو ایل روشنی سے سے کی صورت بدل دُوں۔'' علّا مدا قبال ؓ نے اس خوب صورت تمثیل نظم میں اینے دور کے غلام ہندوستان کے باشندوں کورجائیت کی تعلیم دی ہے اور نصیحت کی ہے کہ حالات کی تثلینی اور فضا کی تاریکی کے باوجودوہ مایوس اورنا اُمیدنہ ہوں۔ایک وفت آئے گاجب حالات بدل جائیں گے اور فضایر تاریکی کے جوبا دل چھائے ہوئے ہیں، وہ حیث جائیں گے۔علامہ اقبالؓ نے سورج کی ایک کرن کی زبانی اینے ہم وطنوں کو اُمیداور روشنی کا پیغام دیا ہے۔وہ جانتے تھے کہ مایوی اور نا اُمیدی ہی سب بڑا گناہ ہے۔کوئی انسان یا قوم جب ما یوس ہوجائے تو پھراُس کی نجات اور فلاح گی کوئی صورت باقی ینظم اُن لوگوں کامُنہ بندکرنے کے لیے کافی ہے جوعلا مدا قبال کی وات پر فرقہ پرستی اورتنگ نظری کاالزام لگاتے نہیں تھکتے ۔اس نظم میں اُنھوں نے ہنداورسر زمینِ ہند کا ذکر جس محبت بھرے انداز میں کیا ہے اور ہندوستان کے شان دار ماضی کی

ہندوستان اور لا کستان دونوں کی جہائی رنگ بین ش ق کے تمالک امیدوں کا مرکز ہیں اور جا ہیں د ان کے کیے ترین کا میا

### اہلِ ہُنر سے

اے صاحب ہُمز !سورج ، چانداورستاروں وغیرہ کی چیک دمک اور بقاتھوڑی دریے کیے ہے۔ زمین و آسان اور ان کے سب منطا ہر عارضی اور فانی ہیں کیکن تیری خودی اگرعشق کی بدولت پخته موجائے تو لازوال موجاتی ہے اوراس کا وجود ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ پس تو کا ئنات کی تمام چیزوں کوچھوڑ کر جوعارضی، آنی اور فانی ہیں، ہیشہ زندہ اور ہاتی رہنے والی چیز خو دی کو حاصل کرئے کے لیے سرگرم جدو جهد کر\_ جدكر\_ يا درك! تير خار المال كالحادر كور عدا تنياز سال بال ب- نرخ، سفیداور نیارنگ کی قید فیرے کیے باعث نگ و خار ہے۔ تیرا دین تو رنگ اورسل کاا متیازروانہیں رکھتا، و ہنو تمام انسانوں کے لیے مساوات اور برابری کا پیغام ہے۔ اسلام کی رُوح نو نسلِ انسانی کی مساوات کا سبق دیتی ہے۔اس کیے اگر کوئی صاحب ہُمز اینے فن کے ذریعے کیلی امتیاز کے تصوّ رکوفر وغ دیتا ہے تو وہ سچا فنکا رہیں

ہے۔

اے صاحب ہُنر! تیری خودی جب خلوت میں ہوتی ہے تو ذکر وفکر کی دولت ہے مالا مال ہوتی ہے اور جب وہ جلوت میں ہوتی ہے تو شعرا نفے کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ جب تو کا تئات میں غور کرتا ہے تو بیہ فکر تیری خودی پر کا تئات کے رازوں کو منکشف کرتی ہے اور جب تو خالق کا تئات کی ہستی ہے آگاہ ہو کراس کی اطاعت کرتا ہے تو بیہ ذکر تیری خودی کو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بیہ ذکر تیری خودی کو اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو تیر اہم شعر اور نفے کی صورت میں اہلِ دنیا کے سامنے آتا ہے۔

اے صاحب ہُنر!اگر تو غلامی کی لعنت میں گرفتار ہے یا غلامی اور محکومی کے آلام

ومصائب نے تیری رُوح کونحیف ومز ارکر دیا ہے تو پھر تیراہئز غلامی اورمحکومی کامظہر ہو جائے گا۔بُت خانہ، بُنوں کے گر دطواف کرنا ، بنوں کو بحبرہ کرنا اورالیی ہی دیگر غلامان علامتنیں تیرے فن کی امتیازی خصوصیات بن جائیں گی گویا غلامی اورمحکومی میں تیرافن بُت برسی یعنی غیروں کی غلامی کاسبق دیتا ہے لیکن اگر تیری رُوح اپنی ذاتی شرافت اورعظمت و برتری ہے آگاہ ہوجائے، تیری خودی بیدار ہوتو پھر ساری کا تنات تیری غلامی کرے گی ۔انسان اور جن تیر کے تشکر ہوں گے اور تو اُن تشکروں كاسر وارجوگا ر ر روه ا ای ظمیم میں اللہ اتبال نے اہل ہنو اور صاحب کو بھرات ہے خطاب کرتے ہوئے انھیں خوری کے مرتب وہ مقام ہے آگاہ کیا ہے اور انھیں کا بنات کے فائی مظاہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باتی رہنے والی تو دی کے حسول کی تلقین کی ہے۔ انھوں نے بیبھی واضح کیا ہے کہ جس فنگارگی رُوح غلام ہو،اس کافن بھی غلامی کی تبلیغ کامظہر ہوتا ہے۔اس کے برعکس جس فنکار کی رؤح آ زاد ہو، جسے اپنی خودی کے مقام ومرتبہ کا احساس ہو،وہ اپنے فن کے ذریعے پوری کا ئنات پر چھا جاتا ہے اورساری کا ئنات اسی کی غلامی کرتی ہے۔

# تشيم وشبنم

ایک روزنسیم نے شبنم ہے کہا،''اے شبنم! میں ساری زندگی گلاب اور لالہ منچوں کوشگفته کرتی رہی کیکن تا روں کی فضا تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ قدرت نے مجھ سے صرف پھول کھلانے کا کام لیا اور باندیوں پر چینجے کی کوئی صورت نہیں تکی۔میری تمام عمر نضائے ارضی میں بسر ہوگئ کیکن نضائے انجم تک میری رسائی نہ ہوتگی۔ آج میں مجبور ہوگئی ہول کہاہے وطن کو چھوڑ دوں اور آئ باغ ہے تکل جاؤں کیوں کہ بلبل این وُهن میں خوشی سے بھرے ہوئے نفے گاتی ہے۔وہ اس کے لیے اور اہل چن کے لیے ٹراید باعث کی لطاقت ہوں لیکن مجھے بنبل کی اس تغییر الی میں کوئی کطاف نہیں آتا ،ای لیے میں ترک وطن کرا جا ہی ہوں۔ اے جب الجے قدرت نے آ سان اورزمین دونوں کامحرم بنایا ہے۔ تو آسان کی فضا ہے بھی واقف ہے اور چمن کی نضا بھی تیری دیکھی بھالی ہے۔ مجھے بیہ بتا کہ چمن کی خاک اچھی ہے یا آسان کی فضااچھی ہے؟ ہاغ میں رہناا چھاہے یا آ سانوں پر چلاجانا؟'' تشیم کاریسوال سُن کرشبنم نے جواب دیا۔ ''اے نسیم!اگر تجھے باغ کا کوڑا کرکٹ اور گھائں پھوس اپنی طرف نہ کھنچے تو یفین رکھ کہ باغ بھی آ سانوں کے رازوں میں سے ایک رازے۔اگر تو اپی نظر بلند اور مقاصد کو ارفع کرلے تو گلشن بھی افلا ک کا ہم رُتبہ ہے۔ اس میں بھی وہی

یہ ہوہ ہوں می سرم ہے ہو ہوں۔
''اسے نیم اگر کتھے ہاغ کا کوڑا کرکٹ اور گھائی پھوس اپی طرف نہ کھنچ تو
لیمین رکھ کہ ہاغ ہمی آسا نول کے رازوں میں سے ایک رازے۔اگر تو اپی نظر بلند
اور مقاصد کو ارفع کر لے تو گلش بھی افلاک کا ہم رُستہ ہے۔ اس میں بھی وہی
عظمت پوشیدہ ہے جوسدا پر ہُ افلاک میں نظر آتی ہے۔ضرورت اُس تیز نظر کو پیدا
کرنے کی ہے جو ہاغ کی مخفی عظمت کود کھے سکے۔
کرنے کی ہے جو ہاغ کی مخفی عظمت کود کھے سکے۔
علامہ اقبال ؓ نے اس نظم میں نیم اور شہم کے مکا لمے کے پیرائے میں ہمیں سے بتایا
ہے اگر انسان اس دنیائے فانی کی لغو دلچ پیوں میں نہ اُلچھے اور اپنی زندگی کا اصل

مقصد پیشِ نظرر کھے تو بید دنیا بھی آ سانوں کی طرح قدرت کا ایک راز ہے۔ دراصل

اس نظم میں نسیم کی گفتگو ہے اُن لوگوں کا روتیہ ظاہر کرنامقصو دہے جو پینجھتے ہیں کہ وُنیا بُرى ہے اور يہاں رہ كرخد انہيں السكتاءاس كيے خدا كويانے كے كيے دُنياترك كرنا ضروری ہے،ا قبالؓ نے شبنم کی زبانی ایسے لوگوں کو بیہ جواب دیا ہے کہا گرانسان فانی دنیا کی دلچیپیوں میں (جن کی حیثیت باغ کے کوڑا کرکٹ اور گھا**س** پھُوس کی سی ہے)منہک ہوکرایے مقصد حیات سے غافل در وجائے او اسے ترک دنیا کی بالكل ضرورت نہيں ہے۔ زندگی كاحقیقی مقصد نظروں کے سامنے رہے تو انسان دُنیا میں رہ کربھی اللہ ہے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ @2002-f



### اہراممصر

اے فن کاری کے دعوے دار، ذراسوچ اورغورتو کر!مصر میں اہرام کے آگے جگر کو تیا دینے والا جو وسیع ریگستان ہے، <del>آل کی سُنسان ن</del>ضا میں قدرت نے صرف ریت کے ٹیلے تغییر کیے ہیں۔ اس ریکتان میں ریت کے ٹیکوں کا ایک انبار لگا ہے جنھیں تیز ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اُٹھائے پھرٹی میں۔ ربیت کے بیا ٹیلے آج بنتے ہیں ورکل بکڑ جاتے ہیں۔لیکن ای وسیع ریکتان میں نسان نے جوا ہرام تغيير كيے ہيں، وہ زہامت عظیم الثان مشتكم اور پائتيار ہيں جن كی عظمت ورفعت کے آ کے آسان بھی مرکوں ہوجا تے بین سیاہرام ہزاروں سال سے قائم ہیں۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیشہ قام وہنے والی پینفوریس باٹھ نے بھینی انسانی ہاتھ نے بھینچی لیکن اُن انسا نوں کے ہاتھوں نے جن کائٹر فطرت کی غلامی ہے آ زا دھا۔ پس اگر تو بھی فنکاری اور ہُنر مندی کا دعوے دار ہے اور الیی ہی غیر فانی تصویریں تھینچنا جا ہتا ہے تو اینے ہُنر کوفطرت کی غلامی ہے آ زا دکر لے۔ تیرے فن کو یا ئیداری اور دوام تبھی حاصل ہوسکتا ہے جب تیرافن فطرت کی زنجیروں کا اسیر نہ ہو۔ یاد رکھ! ہُنر مند انسان شکار کرتے ہیں، شکار ہوتے نہیں۔ فنکار صیر نہیں، صیادہوتا ہے فکر ہے اپنے فن میں رنگِ دوام بھرتا ہے۔ایسے فنکاروں کاطریقہ بیہ نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کی تقلید میں آج بننے اور کل بگڑ جانے والے ربیت کے تو دے تغمیر کرتا رہے۔ بلکہوہ اپنی ہُنر مندی کے زور سے اہرام جیسے قش تغمیر کرتا ہے جخصیں ز مانے کی کوئی گر دش مٹانہیں سکتی ۔ علامها قبالؓ نے اس نظم میں اہرام مصر کے حوالے سے ہمیں سے بتایا ہے کہن کار اور ہُنر منداینے فن اور ہُنر کو اُس وفت درجہ ؑ کمال پر پہنچا سکتے ہیں جب و ہ اپنے

آ پ کواورا پنے فن کوفطرت کی تقلید ،قیداور پیروی ہے آ زاد کرلیں \_فن اور ہُنر کے

اندررنگِ دوام اُسی وقت پیدا ہوتا ہے جبوہ نصرف جدت لیے ہوئے ہو بلکہ فطرت کی عُلا می ہے آزاد بھی ہو۔

علامہ اقبال نے اہرام کی مثال دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صرے ریکستانوں میں قدرت نے جوریت کے شیلے بنا ہے ہیں، وہ تو روز بنتے بگرتے رہتے ہیں لیکن قدرت نے جوریت کے شیلے بنا ہے ہیں، وہ تو روز بنتے بگرتے رہتے ہیں لیکن انسانی ہاتھ نے اس صحرا کے سینے پر اہرام کی جوتھ ور کے بیٹی جوہ اب تک قائم دوائم ہے۔ واضح رہے کہ اہرام وہ عظیم الشان شاہی تقبرے ہیں جو قاہرہ سے ہا ہر چند میل دوائم کی اور چو موبیش کیا تی ہزار سال بھالتھ ہوئے تھے۔ اس ور وی مدت میں اور یقین سے ور کی مدت میں اور یقین سے روٹ کیا ہوئی کی مزید میں اور یقین سے کورٹی مدت میں اور یقین سے کورٹی میں اور یقین سے کورٹی مدت میں اور یقین سے کورٹی میں اور یقین سے کورٹی میں کی انہوا ساتھ کی اور یقین کے علامہ قبال نے کہا جا ساتھ کے کورٹی کی بائیدا راوز ریگ دوام کا حامل ہوتا ان کی یا ئیدا راوز ریگ دوام کا حامل ہوتا ان کی یا ئیدا راوز ریگ دوام کا حامل ہوتا

م الم مرام

ہے جونطرت کی غلامی سے آئز اوہو۔

## صح چمن

پُصول نے شبنم سے کہا! ''اے شبنم!اے زمین پرآسانوں کا پیغام لانے لے جانے والی! نو شاید سے بھت ہے کہا! ''اے میراوطن بہت دور ہے اور میں وہاں تک نہیں پہنچ جانے والی اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گالیکن دیکھ لے کہ میں البیخ وطن اپنی زمین پرائی پہنچاہ ہوں۔

سکوں گالیکن دیکھ لے کہ بین این وطن اپنی رقیق پرآ پہنچاہوں۔

پھُول کی بات بالکل کرست ہے کہ زیان آسان کے دورنیس کریے راز یوں بی فائی بیل ہوجاتا اور نہ ہرکسی پراس کی صدافت آشکارہوں ہے۔ یہ راز یوں بی فائی بیل ہوجاتا اور نہ ہرکسی پراس کی صدافت آشکارہوں ہے۔ یہ راز یوں نی فائی بیل ہوجاتا اور نہ مشقت سے کام لینا ہے کہ برفائری خت اور مشقت افحان کے بعد بی برائی مت ہوگئی ہوئی۔

آتا ہے کہ زیان آسمان سے دُورنیس ہے لین آلوی مت سے جی جرائے ، جمد وجہد سے کام نہ لیا ق آس کے لیے بات برائی ہوئی مت سے جی جرائے ، جمد وجہد سے کام نہ لیا ق آس کے لیے بات برائی ہوئی آسمان سے دُورنیس ، بہت دور جہد وجہد سے کام نہ لیا ق آس کے لیے بات برائی ہوئی مت سے دور بیس ، بہت دور ہیں ۔ بہت دور

### پھول اور شبنم کی بیا گفتگوسُن کرمنے نے کہا:

پیوں اور جم می پیاستوں کی سیر کرنے کے لیے آؤٹو باغ کے صحن میں بادسیم کی مانند

قدم رکھو کہ شہنم کا موتی بھی پاؤں کے نیچے آئے تو ٹوٹے نہ پائے۔ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ تھا رکی ڈات سے سی کو تکلیف نہ پنچے۔ بیشک پہاڑوں اور جنگوں سے بغل گیر ہوتے رہولیکن آسا نوں کا دامن تمھارے ہا تھے ہیں چھوٹنا چاہیے۔

دُنیا میں جس سے چاہوملو جلو، جس سے چاہو تعلقات اور روابطِ رکھولیکن اللہ کے ساتھ تمھا راتعلق اور ربطِ ہرحال میں قائم رہنا چاہیے۔''

علامہ اقبال نے اس نظم میں پھول ہتبنم اور سے کی زبانی زندگی کی چند حقیقتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اُنھوں نے بتایا ہے کہ بظاہر زمین آسان سے اور آسان زمین سے یوی دُورے کین جوانسان شوقی پرواز کے علاوہ ہمت پرواز بھی رکھتا ہو، اُس کے
لیے یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔جو پرواز کی محنت و مشقت اُٹھالیتا ہے، اُس
کے لیے یہ فاصلے سٹ جاتے ہیں لیکن اگر ایک شخص محنت و مشقت اور جدو جہد
سے بی پُرا تا ہے تو اُس کے لیے یہ فاصلے نا قابل عبور ہوجاتے ہیں۔اس کے
ساتھ ہی علامہ اتبال نے آئ کی زبان کے آئیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ
ہمیں و نیا میں زندگی ان طرح بسر کرنی چاہیے کہ ہماری وات ہے، ہمارے کی ولیا
ناکماہ اُٹھا کیں، جی سے چاہیں تعلق اور روا منبط او جا کیں گور اس کے تعلق کا
وائین ہمارے اُٹھ کے بی میں جوٹنا جا ہے۔

### ذوقِ نظر

یہ اُس چینی کا واقعہ ہے جسے تل کی سزا دی گئی تھی۔ جب جلّا دنے اُسے تل کرنے کے لیے تلوار بلند کی تو اُس نے جلّا دسے کہا:

کرنے کے بیے موار بلندی و اس مے جواد ہے اپنا " ذرائھ کر کہ میں تیری آلواری آب و تا ب دیکا اوں ۔ بیز بہت ہی دکش منظر
ہے جو میرے سامنے آگیا ہے۔ جمعے اس منظر کو دیکھ کرائے ذوق نظری تسکیل کرلوں ، اس کر لینے دے ۔ بین تیری آلواری تاب ہی کے ایسے ذوق نظری تسکیل کرلوں ، اس کے بعد بے شک میں ایسے جنی کا واقعہ بیان کیا ہے جمعے موت کی سزا

علامه البان مع البان مع المساوري المساوري والعدبيان مياست مع وت مارا ملنے والی محم کیکن اپنی موت مست کھیرائے کی تھا ہے اس نے جلا دی تلواری چیک د کھے کرجلا دہے کہاتو ذرائشہر جانا کہ ٹیس تیری تلواری آ بوتاب دیکھ کراپنے ذوقِ

ر چھ ربرہ رہے جہا و ورہ نظر کی تسکین کر لوں۔

سرن ین روں۔
علا مدا قبال ؓ نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اُس چینی کی خودی
بہت بلند تھی۔اُس کی ہمت اور بےخونی سے یہ واضح ہوگیا کہ اُس کے دل میں
موت کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔اس چینی کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا جس کی
خودی ناقص یا پہت ہوتی تو وہ جلا دکی تلوار دیکھ کر سراسیمہ ہوجا تا اور اُس کے
سارے بدن پرلرزہ طاری ہوجا تا ۔لیکن اُس چینی کی خودی چول کہ بلند تھی اس
لیےموت کے تصور سے اُس پر قطعاً کوئی پریشانی طاری نہیں ہوئی۔

اس واقعہ کے ذریعے علامہ اقبالؓ نے ہمیں بیہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کی خودی بلند ہوجائے تو وہ موت سے بالکل نہیں گھبرا تا۔ موت سے اُس کی بے دوائی کا عالم بیہ ہوتا ہے کہ وہ قتل گاہ کی طرف اس شان سے جاتا ہے جیسے کسی کی دعوت میں جارہا ہو۔ چوس کہ اُس کی خودی مرتبه کمال کو پہنچ جاتی ہے

اس کیے وہ کا نات میں کمال اور حسن و جمال کی جھک نظر آتی ہے، وہ اسے ضرور دیکھتا ہے
اسے کسی چیز میں کمال اور حسن و جمال کی جھک نظر آتی ہے، وہ اسے ضرور دیکھتا ہے
اور اس طرح اپنے ذوق نظر کی تسکیس کا سامان جم پہنچا تا ہے۔ اور بید ذوق نظر انسان
میں اُسی وقت پیدا ہوسکتا ہے جب اُس کی خود کی المند ہوجائے۔



### ایک بحری قزاق اور سکندر

وہ ایک سمندری ڈا کوتھااور اُس کی اُو ہے مار نے دُوردُورتک دہشت پھیلا رکھی تھی۔آخروہ بڑی مشکل ہے گرفتار ہُوا۔جب اُسے گرفتار کرکے سکندرِ اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو عندر نے شاک کا کی اور کھا ہے۔ "اوكم بخت! تيري غارت كري نے سمندري وسعنوں ميں آ ه وفريا دكاشور بيا كر رکھا ہے۔ابانومیرے قابومیں اگیا ہے قابا تجھے میرا تیدی بن کرار ہنامنظور ہے يا ميں اپنى تلوار ئے تيري گردن أثاروں؟ يسكندر كي پيغضب ناكب اثيں سُن كروه ڈاکو ذراہمی نے مرایا بلک اس نے برای ولیری سے جواب دیا ہے۔ "اے سکندرا تو جوال مرو ہے اور جوال مردول کا میکا خیس کہ اپنے ہم پیشہ ہ دمیوں کو ذکیل کریں ۔ تیرا پیشہ بھی لوٹ مارے اور میر اپیشہ بھی کو ٹ مارے \_ فر ق صرف اتناہے کہ میں سمندری ٹیرا ہوں اورتو میدانی کثیر الیکن اے سکندر! ثو خود انصاف کرنے میری کوٹ مار کو جُرم سمجھتا ہے لیکن اپنی کوٹ مار کو کیا کہے گا؟ میں تو ا یک چھوٹا سا ڈاکوہوں جوایک جہازیا قافلہ کو ٹنا ہے کیکن تو اتنابرُ الٹیرا ہے کہ مُلکو ں کے مُلک کو ٹ لیتا ہےاورخز انوں کےخز انے لوٹ کربھی تیرادل سیرنہیں ہوتا۔ علامہا قبالؓ نے اس نظم میں بحری قزاق اور سکندر کی گفتگو کے پیرائے میں پیر حقیقت واضح کی ہے کہلو کیت اور قزاقی میں صرف نام کا فرق ہے ور نہ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ڈاکوایک چھوٹا بادشاہ ہےاور با دشاہ ایک بڑا ڈاکوہوتا ہے۔ڈاکو ا یک گھر کو ٹا ہےتو با دشاہ ایک نہیں کئ مُلک کو ٹا ہے۔ڈا کوایک گھر اُجا ژتا ہےتو ہا دشاہ شہروں کےشہر اُجاڑ دیتا ہےاور بستیوں کی بستیاں روند ڈالتا ہے۔ ڈا کوایک آ دمی کونتل کرتا ہے کیکن با دشاہ جنگوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نتہ تینج کر ڈالٹا

ہے۔ گویا کہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکواور ہا دشاہ ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔لوٹ

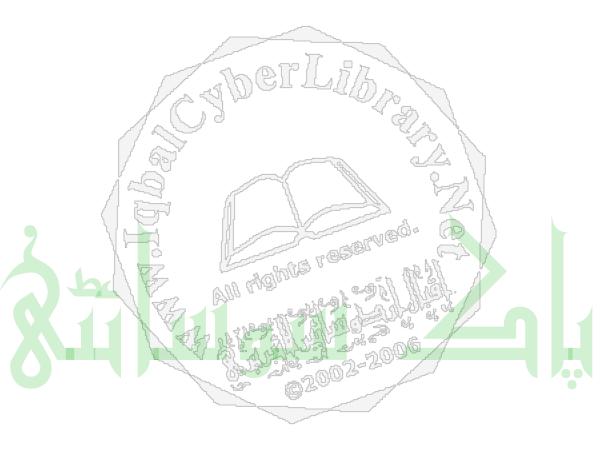



# بڑھےبلوچ کی تقییحت بیٹے کو

اے میرے بیٹے! میری دعاہے کہ تیرے بیابان کی ہوا تخجے گوارا ہو۔خدا کرے کہ تجھے سے بیابانی ماحول رائ آئے۔ سے ماحول فیطری اور سادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہری زندگی اور تندائ میں طرح طرح کی پیچید گیاں اور تشم تشم کے تکقفات ہیں۔فطری سادگی کے لحاظ ہے اس بیابان سے مندولی بہتر ہے نہ بخارا۔ اس بیابان میں ہمیں جوآ زا دی میسر ہے، وہ دنیا کے سی بھی شہر اور سی بھی ملک میں نہیں مل سکتی کے بیادادی جی جاری ہے اور وہ صحر ایکی جارا ہے۔ ہم سیلِ رواں کی طرح جدهرجا ہیں تا جا گئے جی ۔ جہاں اور سے یا تو سے والانہیں ہے۔ جہاں جا ہیں، خیے ڈال دیں اور جہان جی جا ہے طویل چریں۔ اس آزادی ہے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔شہروں کی مصنوعی زندگی کی خاطر ہم اس آزا دی کو ہاتھ سے جانے جیں دے سکتے۔ اے بیٹے! یہ دنیا تگ ورو اور جدوجہد کی دنیا ہے۔اس دنیا میں کامیابی کے کیے جدو چہد ضروری ہے۔انسان اپنی مختلف ضرور تیں پوری کرنے کے کیے تگ و دو کرتا ہےاور جب تگ و دو کے باوجو داس کی ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں تو دوسروں

لول عمت ہیں ہے ۔ سہروں کی مصوبی ولکری کی حاسر ہم اس ارادی ہوہا تھے۔

اے بیٹے! بید دنیا تگ ودو اور جدو جہد کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے

لیے جدو جہد ضروری ہے ۔ انسان اپنی مختلف ضرور تیں پوری کرنے کے لیے تگ ودو

کرتا ہے اور جب تگ و دو کے باوجوداس کی ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں تو دومروں

کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے ۔ لیکن اے بیٹے! یا در کھ کہ غیرت اور خودداری بہت

قابل قدروصف ہے ۔ ضرورت کی کی امداد حاصل کرنے کا تقاضا کرتی ہے لیکن غیرت کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن کے مامنے ہاتھ کھیلانے کی بجائے مرجانا بہتر ہے۔ جو

فیرت کا تقاضا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مرجانا بہتر ہے۔ جو

کوتا ہے شاہی پہناتی ہے۔ کیوں کہ وہ الیاغیرت مند درویش ہے جو ہرحال میں اپنی خودداری کی حفاظت کرتا ہے۔

۔۔۔۔ اے بیٹے! تُوکسی مر دِ کامل کی صحبت اختیا رکر۔سُنا ہے کہان لوگوں کے باس

کوئی انسیرہوتی ہے،جس سے وہ شیشے کے نا زک اور کمزوروجود میں سنگِ خارہ کی سی سختی پیدا کردیتے ہیں۔اس دور میں ایسے شیشہ گراور شعبدہ بازنو بہت مل جائیں گے جواپنے فن کا کمال دکھا کر پچھروں کو یانی بنا دیتے ہیں، مگر شیشے کوسنگ خارہ کی طرح سخت بنا دیناایک ایسافن ہے جس میں کم**ال ہر**کسی کوحاصل نہیں ہوتا ۔ بیصرف الله والوں كا كمال ہے جواني ايك نگاہ ہے ايك انسان كى كايابيث ديتے ہيں اور محكوم کوحاکم ، کمزورکوزور آور ، زیر دست کوزیر دست اور کافر گوموم ن بناد کھاتے ہیں ۔ مختبے کسی ایسے بی مروکائل سے رجوع کرنا جائے تا کہ تیرے وجود کا شیشہ سنگ خارہ کی طرح سخت ہو جائے۔ظاہری میسروسامانی کے باوجودتو بلاخوف وخطر دنیا کی بردی ے بر ی طافت ہے گرا جا کے منصرف کرا جائے بلکاس پر قالب بھی آجائے اے بیٹے! سی قوم کی تقدیمیاں کے انز اوٹی کے ہاتھوں بنی یا بھڑتی ہے۔قوم افرادی کا مجموعة و ہوتی ہے۔ اگر کسی توم کے افراد بیت کرداراور بے غیرت ہوں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کوئی عارمحسوس نہکرتے ہوں تو الیی قوم اپنی ظاہری امارت کے باوجود خودداری ہے محروم ہو کر دوسروں کی محکوم بن جاتی ہے۔ اور جس قوم کے افراد غیرت مند اور خود دار ہوں، اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسا کرنے والے ہوں تو ایسی قوم بظاہر غریب اور نا دار ہونے باوجودغیرت مند اورخوددارقوم کی حیثیت ہے دنیا میں او نیجامقام یاتی ہے۔اس لحاظ ے بیہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ملت کا ہر فر دملت کی تقدیر کے ستارے کی حیثیت رکھتا اے بیٹے! یہروںخطرات بھی ہوتے ہیں۔اگر کوئی شخص ان خطرات ہے ڈر کر محض سمندر کے کنارے بیٹیار ہے ،تو جا ہے وہ کیسا ہی ماہرغو طہخورہو،سمندر سے کوئی دولت حاصل نہیں کرسکتا۔ سمندر کی دولت نو وہی غوطہ خورحاصل کرے گا، جو ساحل کے آرام وسکون کوخیر با د کہہ کرخطرات ہے بھرے ہوئے سمندر میں غو طدلگا تا

ہےاور پھر تمام خطرات کاسا منا کرتے ہوئے سمندر کی تدھے موتی نکال لاتا ہے۔ اے بیٹے! جان لے کہ سلمان کے لیےاس کا دین اورایمان ہرشے پر مقدم ہے۔ بیددین وایمان دنیا کی قیمتی ہے قیمتی شے ہے بھی زیا دہ قیمتی ہے۔اگر دین ہاتھ ہے دے کرملت کو آزا دی نصیب ہوتی ہوتو ملت کوابیاسو دانہیں کرنا جا ہے کیوں کہ اليي تنجارت ميں مسلمان کو گھا نا ہي گھا نا ہے جسلمان وقتی طور پرمحکومي اورزبر دی تو گوارا کرسکتا ہے، کیکن اکینے دین اورایمان کوسی قیمت کر بھی ہاتھ سے نہیں دے اے بیے! الیا میں اس وقت روح اور بدن کے درمیان معر کہ جاری ہے۔ ا يبه طرف ند مب اوران ڪئام ليوا ٻين جو برخال ٻين دين کاسلامتي اورروحاني اقدار کا تحفظ کرنا جائے ہیں۔ دوسری طرف ماد ہوئتی اوراک کے علم بردار ہیں جو ہر تیت پر مادی ترقی اور مادی مفادات و فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اوراس کے کیے تمام مذہبی ،اخلاقی اور روحانی اقدا رکوپسِ پشت ڈاکتے جارہے ہیں۔ماڈیت کے بیٹلم بر دار بہ ظاہرتو مہڈ ب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں الیکن ان کاعمل جنگل کے درندوں کاسا ہے۔جس طرح جنگل کے درندے دوسرے جانوروں کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔اسی طرح تہذیب کے میددرندے دین وایمان کے نام لیواؤں کو ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں ۔روح اور بدن کا بیمعر کہ حقیقت میں اللہ اور اہلیس کے درمیان مقابلہ ہے۔اس معر کے میں جوحق اور باطل کامعر کہ ہے،اللہ تعالیٰ کومومن کے ایمان کی مضبوطی اور کردار کی طافت پر بھروسا ہے جب کہ اہلیس نے بورپ کی مشینوں کا سہارا لے رکھا ہے۔اس جنگ میں فتح یقیناً مومن اوراس کے ایمانِ محکم اے بیٹے! کوئی نہیں کہ سکتا کہ اس دنیا میں تقدیرِ اُئم کیا ہے اور س قوم کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کسی کوعلم نہیں کہ کون سی قوم دنیا میں عروج حاصل

کرے گی اور کس قوم کو زوال آجائے گا؟ کون سی اُنت اوج اور سر بلندی حاصل کرے گی اورکون ٹی اُمت پستی اور ذات کا شکار ہوجائے گی۔لیکن مومن کی فراست پر بیسب معاملات روش ہوتے ہیں اوروہ قدرت کے ذراسے اشارے سے قوم کی تقدیر کا ادراک کر لیتا ہے۔ اے بیٹے! حقیقت سے کہ اس ونیا میں قوموں کا عروج وزوال صرف اس بات رہموقو ف ہے کہ کی تقوم کاعمل کس حد تک اللہ کے لیے خاص ہے۔جس قوم کے باس خلوص عمل کی مید دولت کی صد تک ہو گیء اسی صد تک ہے دنیا میں عروج حاصل ہوگالیکن خلوص عمل کی میر دولت یوں ہی حاصل نہیں ہوجاتی ،اس کے لیے رانے برروں سے بھا کا ان ہے اس کیے اے بڑے بیا اوان یز رگول اور الله واکول کی صحبت اختیار کراوران مصفوص عمل کی دولت ما تک۔ تیری دعامیہ ونی چاہیے کہ اللہ سنجھے میرتو فیق دے کہ تیرا ہر عمل خالصتاً اللہ اور صرف اللہ ہی کے کیے ہو ۔ تو ہزرگوں کی خدمت میں رہے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گاتو کیا عجب کہوہ تیرے حال پرمہر بان ہوکر تخصے خلوصِ عمل کی دولت بخش دیں۔وہ با دشاہ ہیں اور با دشاہوں کے لیے کوئی عجب نہیں کہ وہ فقیر کے حال پر نوازش کریں ۔ علّامها قبال نے اس نظم میں ایک بڑھے بلوچ کی زبانی بیٹے کو یعنی کہ ہرمسلمان نوجوان کویہ پیغام دیاہے کہانی سا دہ اورفطری زندگی پر قناعت کرناسکھو اور تہذیب وتدن کی ظاہری مہولتوں اورآرام وآ سائش کی خاطر اپنی آزا دی قربان نہ کرو۔ دین کی قربانی دے کر ظاہری آزا دی اور ما ڈی سہولیات حاصل کرنا ،گھائے کا سو دا ہے اورا یک مسلمان کوخسارے کابیسو دا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اورصرف اپنے وسائل پر بھروسا کرنا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے دستِ سوال مت دراز کرو کیوں کہابیا کرنا غیرت اورخود داری کےخلاف ہے۔مسلمان کو ہرحال میں اپنی غیرت اورخود داری کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بید وردین اور مادہ ریسی کے درمیان جنگ کا

دورہے۔اس جنگ میں اہلیس نے تو بورپ کی مشینوں کاسہارا لے رکھا ہے جب کہ الله کومومن کی قوت ایمانی بر بھروسا ہے۔ بقیناً فتح مومن کی ہوگی کیوں کہ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہے تو ہے تیجے بھی کرنتا ہے سابی ا خرمیں علامہ اقبال خلوص عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کے عمل کا الله کے کیے خالص ہونا بہت بڑی دولت ہے تمحا رے اسلاف کے ای خلوص عمل کی بدولت عزامت یا تی تھی اورتم بھی اگر اپنے اندرعمل کاوییا ہی اخلاص پیدا کرلوتو مستحين بھي عزت واحز ام أوراوج وسرباندي كاوبيا بي مقام ل سكتا ہے۔

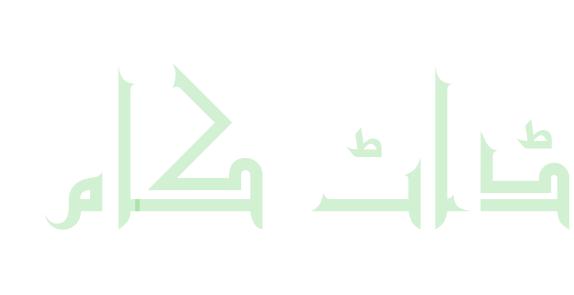

#### تصوير ومصوّر

تصویر نے تصویر بنانے والے سے کہا۔

'اس میں تو کوئی شک نہیں کے پیری نمائش تیرے ہنری بدولت ہے۔ تیری کاری گری اور مہارت ہے۔ تیری کاری گری اور مہارت ہے۔ تیری کاری گری اور مہارت ہے۔ لیکن اے مصور ایر بات میں کاری گرشہ ہے۔ لیکن اے مصور ایر بات میں کا گیا ہے کہ تو میری نظر سے بوشد ہے۔ بھے تیرے دیدار کی درو ہے لیکن کتی نا انصافی اور ظلم کی بات ہے کو تی تھے ہے دیدار سے حروم رکھا ہے۔ انصافی اور ظلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار سے حروم رکھا ہے۔ انصافی اور طلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار سے حروم رکھا ہے۔ انسانی اور طلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار سے حروم رکھا ہے۔ انسانی اور طلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار سے حروم رکھا ہے۔ انسانی اور طلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار ہے۔ انسانی اور طلم کی بات میں کھوڑے جانے دیدار سے کہ دیدار کی دیدار کیدار کیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کی دیدار کیدار کیدار کیدار کی دیدار کی دیدار کیدار کید

"اے تصویر! مجھے میں است معلوم میں کہ جنگاری نے جب جہاں بنی کی ویت کا مغام بن ما تا ہے۔ کما مختص معلوم ہیں کہ جنگاری نے جب جہاں بنی کی

موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ گیا بچھے معلوم آبیں کہ چنگاری نے جب جہاں بنی کی آرزوکی تو اس آرزوکی بدوات اس کا کیاحشر ہوا؟ جب تک چنگاری میں جہاں بنی کی آرزو پیدائیس ہوئی تھی، تب تک وہ آگ کے اندر چیسی ہوئی اور ہر مصیبت سے محفوظ تھی، لیکن جب اس میں جہاں بنی کی آرزو پیدا ہوئی تو وہ اپنی اصل آگ یا شعلے سے جدا ہوگئ کیوں کہ اس جدائی کے بغیراس کے لیے جہاں بنی ممکن نہیں تھی۔ شعلے سے جدا ہوگئ کیوں کہ اس جدا ئی کے بغیراس کے لیے جہاں بنی ممکن نہیں تھی۔ چنگاری نے آگ اور شعلے سے جدا ہوگر دنیا کوتو د کھ لیا لیکن دوسر سے ہی لیے وہ ننا چوں کا تبید تو اور کی اس میں جھے ہوں کا تبید فنا کے سوااور پھی ہیں۔ د کیھنے کی آرزو کا نتیجہ فنا کے سوااور پھی ہیں۔ د کیھنے کی آرزو کا نتیجہ سوائے دردو قم اور سوزوت و تا ب کے پچھ تمری سے نامی اس کیے مشورہ دیتا ہوں کہ تو نظر کی بجائے صرف خبر پر نامی سے اس لیے اے ناوان! میں مجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو نظر کی بجائے صرف خبر پر قناعت کر۔"

مصة ركى اس بات پرتصورين كها\_

''اے مجھے خلیق کرنے والے! تیری بات یقیناً درست ہے اور تیرامشورہ بھی

ہر لحاظ سے صائب ہے ہلیکن میں بڑے ادب سے میر عرض کرنا حیا ہتی ہوں کہ میں خبر کی منزل پر قناعت کرنانہیں جا ہتی۔ بیتو ایک ادنیٰ در ہے کی زندگی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کنجر برصرف وہی قناعت کرتے ہیں، جو تم ہمت اور کم عقل ہوتے ہیں خبر توعقل وخر د کی ناتو انی کا ثبوت ہے جب کہ دل کو حیات ِ جاو دانی دیدار کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانہ تک وتا ز اور تجربات و مشامدات کا زماند ہے کہ اس تگ و تازی بدولت ایجادات و ختر کاعات ، تحقیقات و مشاہدات اور تجر بات وانکشافات کا ایک وسیع سلسلہ جاری ہے زمانے کے موجودہ مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ بات تطعا نہیں بھی کہنوا ہے دیدار کے طالب کو"کن ترانى "كالفاظ كهراكية ويدام يحروم كردي تصویری بیددلیل کو کرمنتو در کارگایا "اے تصوریا تیری باتو اسے معلوم ہوتا ہے گیز اپنی طلب میں مخلص ہے اور واقعی میرا دیدار کرنا حاجتی ہے۔اس میں تو کوئی شک نہیں کہتو میرے ہنر کے کمالات کی بیددولت وجود میں آئی ہے نو خود بیخودموجو ذبیس ہوگئی، بلکہ میری کاری گری اورمہارت نے تخفے خلیق کیاہے،اس کیے تخفے اپنے تخلیق کرنے والے سے مایوس اور نا اُمید نہیں ہونا جا ہیں۔ اگر مجھے میرے دیدار کی آرزو ہے تو اس کی صورت ہیے ہے کہ تُو اپنامشاہدہ کر۔ میں تجھ سے جد انو نہیں ہوں، بلکہ تیرے ہی اندر پوشیدہ ہوں۔جب بختے اپنااورا پی خو دی کامشاہدہ کرنے کی اہلیت حاصل ہوجائے گی، جب تیرااپنا آپ تجھ پر ظاہراورعیاں ہوجائے گاتو تخجے میرا دیدار بھی حاصل ہو جائے گا ،اس کیے کہ اُس وفت تخصے معلوم ہوگا کہ تُو ، تُونہیں ہے بلکہ میں ہوں۔ پس اگر تومیر ا دیدار کرنا جا ہتی ہے تو اپنا دیدار کر ، تو اپنے آپ کود کیھنے کے قابل ہو جائے گی تو مجھے بھی د مکھے سکے گی کہمیرے دیدار کی واحد شرط یہی ہے کہ تُو خودا پی نظروں سے پنہاں نہو۔''

علا مہا قبال کی پیظم ایک تمثیلی نظم ہے، جس میں انھوں نے تصویر اور مصوّ رکے یر دے میں انسان او رخدا کا مکالمہ رمز او رکنائے کے رنگ میں پیش کیاہے۔اس نظم میں تصویر سے عمومی طور پر کا ئنات اورخصوصی طور پر انسان مرا دہے، جب کہ مصور ہے مرا دخدا کی ذات ہے جوانسان اور اس وسیع وعریض کا نئات کی خالق ہے۔ انسان بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے کہا ہے خالق کا تنات!اگر چیمیراوجود تیری تخلیق کا کرشمہ ہے اور میں تیرے ہنر اور کمال کی بدولت ہی نیستی ہے ہستی کی صورت میں آیا ہول کین میر کے لیے سے بات سخت تکلیف دہ ہے کہ میں مجھے نہیں د کوسکتا۔ایک تخلیق براس ہے بڑاظلم اور اس سے بڑای ناانصانی اور کیا ہوسکتی ہے کہ اس کا خالق اس کی نظروں ہے یوشیدہ ہو؟ میرا ول تھے سے ملاقات کی شدید آرزو ر کھتا ہے اور تیرے دیدار کی تمنا تھے ہر لخط مینا جدو ہے قرار کیے رکھتی ہے۔ آخر نو كب تك ميرى اس بيتاني وبيقراري كالتماشاكرتاري كا؟ وه دن كب آئے كا جب میری اس بے تابی کا خاتمہ ہوگا اور میری نگا ہیں تیرے دیدار سے شاد و بامرا د ہوں گی۔ انسان کی ان باتوں کے جواب میں بارگا وخد اوندی سے ارشا دہوتا ہے کہا ہے نا دان! کیا تُو اس حقیقت ہے واقف نہیں ہے کہ حقیقت کو دیکھنے کی آرزو دیدار کے طالب کے کیے زندگی نہیں موت کا پیغام بن جاتی ہے ۔ تو اگراس بات کومثال سے سمجھنا جا ہتا ہے تو چنگاری کے حال پرغور کر۔ چنگاری میں جب تک دنیا اور دنیا کی حقیقت کو د کیھنے کی خواہش پیدانہیں ہوئی تھی ہتب تک وہ آگ کے اندر پوشید ہتھی اوراس طرح ہرمصیبت، ہر آفت ہے محفوظ تھی۔اس کے وجود کو کسی تشم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔لیکن جب اس کے دل میں دنیا کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو کی تو اس خواہش کی بدولت و ہانی اصل یعنی آ گ ہے جدا ہوگئی۔آگ ہے جدا ہوئے بغیر اس کے کیے دنیا کو دیکھناممکن ہی نہیں تھا،آگ سے جدا ہو کر چنگاری نے دنیا کوتو

د مکھےلیالیکن دوسر ہے ہی کہتے وہ خود فنا کی ہنخوش میں پہنچے گئی۔پس بختھے بھی جان لیما چاہیے کہ دیداری آرزوکرنا اپنے آپ کوفنا کی آغوش میں دھکیلنا ہے۔نظر کی آرزو کرنا لیعنی بطورِخوداینے خالق کی ذات کے مشاہدے کی خواہش اوراس خواہش پر اصرار کا حاصل مسلسل در دوغم ، پیهم اضطراب ، پیچ و تاب ، ترژپ اور بےقراری کے سوا کیجے نہیں۔ دیدار کے لیے اوّل تو برے حوصلے اور ظرف کی ضرورت ہے، اور بیہ حوصلہ، بیظرف بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ پھراگر ٹویدار کی طاقت حاصل بھی ہوجائے تو دیدار کے بعد تُو اپنے آپ میں کب رہے گا؟ کیا تجھے ان ہستیوں کے حال ہے آگا ہی جنوں نے اپنے خالق کی جنگ کی ملک سی جھلک ہی دیکھی تھی اوراس کے بعدان کا لیا حال ہوا؟ اس کیے تیر سے کیے بہتریں ہے کو نظر یعن خود مشاہدہ کرنے کی مما کرنے کی بیجائے کر لیسی ایال بالخیب کو کیے لیے کا فی سمجے۔ اس ارشاد خداوندی پرعلامہ اقبال پھرانسان کی زبان ہے کہلواتے ہیں کہاہے خالقِ کا ئنات! تُو نے جو پچھارشا دفر مایا ہے، وہ اگر چہ ہرلحاظ سے درست ہے کیکن میں جواشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہوں، بیا گوارانہیں کرسکتا کی محض خبر پر تناعت کروں خبر پر قناعت کرنا ابتدائی اوراد نیٰ در ہے کی زندگی ہے۔جب کہ میں ائتہائی اعلیٰ مدارج زندگی کا طلب گارہوں خبر پرتو وہ لوگ قناعت کرتے ہیں جنھیں عقل کی نعمت کم ملی ہوتی ہے اور جو ہمت وحوصلہ سے تھی ہوتے ہیں۔جوخبر پر قناعت کر بیشتا ہے وہ تو گویا اپنے عمل ہے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اس کی عقل کمزورونانو ال ہے۔اور مجھے بیربات ہرگز ہرگرنشلیم ہیں۔ پھرعلامہ اقبال نے زمانے کے نے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسان کی زبان ہے کہلواتے ہیں کہاہے ہاری تعالیٰ! موجودہ زمانہ انسانی عقل کی تیزی وطراری، تگ و تا زاور جدو جہد کامنہ بولتا ثبوت ہے ۔موجودہ دور کے انسان نے ایک طرف سمندروں کی گہرائیوں کو کھنگال ڈالا ہےتو دوسری طرف وہ ستاروں

پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ تجربات و مشاہدات کی بدولت ایک طرف نے نے انكشافات مورب بين تو دومري طرف ايجادات واختر اعات كاوسيع سلسله جاري ہے۔آج کا زمانہ تجربات اورمشاہدات کا زمانہ ہے۔ زمانۂ قدیم میں جب مویٰ علیہالسلام نے کو وطور پر تجھ سے ہم کلام ہونے کے بعد تیرے دیدار کی خواہش کی تھی تو تیری طرف ہے 'دکن سور انی '' ( تو مجھے نہیں و کیسکتا ) کا جواب پایا تھا،مگرمو جودہ ز مانے کے نقاضے کچھاور ہیں ۔موجودہ ز مانے کے مزائع کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالكل نہيں بچنی كرتو اپنے ديدار كے طلب كاروں كو ' كن تر ان ' عظمتے ہوئے ٹال انسان! تیری باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیری طاب صاوق ہے۔ تو محض رسی طور پر تقاضانہیں کررہا بلکہ تو واقعی میر ادبیرارگرنا جا ہتا ہے۔ اے انسان! تجھے بیزو معلوم ہے کہ تو خود بہخودو جود میں نہیں آیا بلکہ میری تخلیق کاہنر مجھے عالم وجود میں لایا ہے، اس کیے تخصےاینے خالق سے مایوں اور منا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ تخصے اپنے اندروہ اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی بددولت تو میرا دیدار کرسکے۔اوراس کی صورت یہی ہے کہ تو اپنے آپ کااورا پی خودی کا مشاہدہ کر تو اپنے آپ کو جان جائے گاتو مجھے بھی پہچان جائے گا۔تو اپنی ذات کی معرفت حاصل کرلے گاتو تھے اپنے خالق کی معرونت بھی حاصل ہوجائے گی۔اس لیے کہ میں جھے سے جدا تو نہیں ہوں، ملکہ تیرے اندر ہی پوشیدہ ہوں۔جب تجھے اپنااورا بی خودی کامشاہدہ کرنے کی اہلیت حاصل ہوجائے گی اوراس طرح تو اپنی ذات کاعر فان حاصل کرنے کے قابل ہوجائے گاتو تختجے میرا دیداربھی حاصل ہوجائے گا۔پس اگرتو میرا دیدار کرنا جا ہتا ہے تو پہلے اپنا دیدار کرے۔جب تیری نگاہ ان پر دوں اور حجابات کے بارد مکھ سکے گی جو تیری اپنی ذات پر پڑے ہوئے ہیں انو تیری نگاہ ان حجابات کے پار دیکھنے

میں بھی کامیا ب ہو سکے گی جن میں تیرے خالق کی تجلّی مستور ہے۔ جان لے اور اچھی طرح جان لے کہمیرے دیدار کی واحد شرط یہی ہے کہ تو خوداپنی نظروں سے پوشیدہ نہ ہو تو اپنادیدار کرنے کے قابل ہو گاتو میرا دیدار بھی کرسکے گا۔ اس طرح استمثیلی نظم میں علامہ اقبال نے بیر حقیقت واضح کی ہے کہ اگر کسی انسان کوخداکے دیکھنے کی آرزو ہو تو اُسے ایج آپ کور کھے لیما کانی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جوصدیث یا ک میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے: مُرَنَّ عَرَفَ مَفْسَهُ غرَفَ رَبِّهُ ترجہ: اس نے اشے نقس کی معرفت حاصل کرلی ، تو اس نے سے رب کی معرفت ماصل رفي المادية ہاہے نفس بی کی محریث ہے جے علامہ اقبال کے پی خودی کو پیجا ننا واپنے آپ کا مشاہدہ کرنا یا اپنی وَاست کا عرفائ حاصل کرنا قرار دیا ہے۔جوانسان اپنی خودی کو پہچان جائے گا، جواپنے آپ کامشاہدہ کرنے کے قابل ہوگا اور جسے اپنی ذات کاعر فان حاصل ہوجائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کوبھی پیجان جائے گااور اُسے اللہ تعالیٰ کے دیداری فعمت بھی حاصل ہو سکے گی۔

# عالم برزخ

ایک مردے نے اپی قبر سے سوال کیا۔

''اےمیری قبر! ذرابی قبتا قیامت کیاچیز ہے؟ بیس آج کی کل ہے؟ تو ذرا

مجھ تیاست کی حقیقت نے رکاری آئے۔ ایکھ تیاست کی حقیقت نے رکاری آئے۔

ئر دے کا دال ف رقبرنے جرانی سے جواب دیا۔

"اے صدیبالہ نر دے! کی تھے اتنا بھی معلوم نہیں کر قیامت کیاچیز ہے؟ یہ تو میرے لیے بردی تعجب کی بات ہے کہ تو قیامت کی تقیقت سے بے خبر ہے۔ سُن اور

جان کے کر قیامت دوبارہ کی انتظامیات ہیں اور بر تفسیر سے کے بعد دوبارہ زندہ موگا کیوں کہ بیاتو اس کی موت کا تقامیا ہے کے دوبر سے الفاظ میں بوں بھے لے کہ

قبر کی میہ بات من کر مُر دے نے کہا۔

''اے میری قبر! میں تو اس موت کے پھندے میں گر فتار نہیں ہوا، جس موت کا پوشیدہ تقاضا قیامت بعنی دو ہارہ زندگی ہے۔اگر چہ مجھے اس قبر میں پڑے ہوئے سوسال ہوگئے ہیں،لیکن صدسالہ مُر دہ ہونے کے باوجود میں اپنی قبر کی تاریکیوں

سے بیز ارئیں ہوں مٹی کے اس ظلمت کدے میں سوسال سے پڑے ہونے کے باوجود بیر سے اگر قیامت اس کا باوجود بیر ہوئی ۔اگر قیامت اس کا

نام ہے کہ میر انحیف ونز اربدن ایک بار پھر میری روح کی سواری ہے تو میں ایسی قیامت کاطلب گار نہیں ہوں۔''

مُر دے کی بیر باتیں سن کر قبر سخت جیران ہوئی کہ بید کیسائر دہ ہے جودوبارہ زندہ خبیس ہونا چاہتا۔ آخراہے سنتم کی موت آئی تھی کہاس موت کے بعد زندگی کی طلب نہیں ہے۔ قبران جیرانیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ غیب سے ایک آواز آئی اور

اس آواز نے قبر کی حیرانی کودور کیا غیب سے آنے والی آوازنے کہا۔ ''وہ موت جس کے بعد دوہارہ زندگی نہیں ہے، نہ تو سانپ ، بچھواور دیگر کیڑے مکوڑوں کا نصیب ہےاور نہالیی موت چو یا بوں اور درندوں کی قسمت میں لکھی ہے۔ ہمیشہ کی بیموت صرف اور <u>صرف غلام قو</u>موں کامقدّ رہے۔ جولوگ زندگی میں غلام تھے اور زندگی کے جوش اور ولو لے ہے محروم تھے اور جن کی زندگی الیی زندگی تھی جوزندگی کی حقیقی حرارت ہے محروم تھی، بھلا کیے لوگ جن کا بدن زندگی میں بھی نزوج سے خالی تھا ہمرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ انھیں او با نگ اس کی تروزہ جیں کرسکتی۔ قیامت کے دن جب امرا فیل اپناصور بھو تھے گا تو اس کی آواز ہے سرف وہ لوگ زندہ ہو تکیں گے جوہر نے سے پہلے آزاد مرد تنے، گویا سیچے معنوں میں زندہ شے غلام قومیں تو زندگ ہی میں زندگ ہے جروم ہو جاتی ہیں۔غلام قو موں کے افر اوٹو زندگ ہی میں مرجاتے ہیں ،اس کیےوہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے ۔ میسی ہے کہاس دنیا کے ہرذی رُوح کی منزل قبر کی ہفوش ہے، کیکن مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھناصرف آزا دمردوں کا کام ہے۔آزاد مردنو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوسکتا ہے،لیکن غلام مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا ۔ کیوں کرو او دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو چکاہے۔غلام تو ا کیے طرح سے زندگی بی میں مرچ کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھلا کیازندہ ہوگا۔'' غیب کی بیا وا زس کر قبر کی جیرانی دور ہوئی او روہ مر دے ہے کہنے گئی۔ ''اوکم بخت!اب میں مجھی کہمیری مٹی میںاس قدرسوزش اورجکن کی کیفیت کیوں پیدا ہوگئی ہے؟ آہ ظالم!اب مجھےمعلوم ہوا کرتو دنیا میں غلامی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ تو آزاد نہیں محکوم تھا۔اس وجہ سے میری مٹی کی تاریکیاں اور زیا دہ تاریک ہوگئی ہیں، بلکہ تیری میت سے زمین کی شدیدتو ہین ہوئی ہے۔ تیرے وجود نے زمین کاپر دۂ ناموں جا ک کرڈالا ہے۔ میں دُ عاکر تی ہوں کہ خدامحکوم اورغلام کی

ميّت ہے سو باربيجائے ۔اے اسرافيل! جلد اپنا صور پھونک تا كەزمين نه ومإلا ہوجائے اور مجھے اس نایاک مُر دے کے وجود سے نجات ملے۔ اے خدائے کا ئنات! میں تیری بارگاہ میں فریا د کرتی ہوں کہاں محکوم اور غلام مُر دے کے تجس ونایاک وجودہے جلدمیری خلاصی فر ما'' قبری اس فریادے جواب میں غیب ہے چرا یک آواز آئی۔اس آوازنے کہا۔ ''اے قبراطمینان رکھے قیامت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی۔اگرچہ قیامت یر یا ہونے یہ اس کا نتات کے سارے نظام کا در ہم ہونا لیک لازی امر ہے، لیکن میہ ہنگامہ اپنی جگہ بے صرض وری ہے کیوں کیا می ہنگاہے کی بدولت وجود کے بھید ظاہر ہوں کے دنیا میں ہوشن نے جو بوکام کیے ہیں، اُن کے نتائ قیامت کے ہنگا ہے کے ذرایعے ی ظاہر موں کے بیش طرح زائر کے سے پہاڑاور ٹیلے با دلوں کے نکڑوں اور روٹی کے گالوں کی طرح اُڑ جاتے ہیں اور وادیوں میں نے چشے نمودار ہوجاتے ہیں، اسی طرح قیامت بھی ایک طرح کا زلزلہ ہے، جس کی بدولت ایک نئ دنیا و جود میں آئے گی لغمیر کے لیے تخریب لازم ہے۔ ہرنئ تغمیر سے بہلے پرانی عمارت کو بالکل مسار کرنا پڑتا ہے۔ پرانی عمارت کومنہدم کیے بغیرنی عمارت تغمير ہو ہی نہیں سکتی ۔اسی تخریب میں زندگانی کی تمام مشکلات کاحل پوشیدہ ہے۔ جب قیامت کے بعد زندگی کونئ بنیادوں پر استوار کیاجائے گاتو زندگی کی وہ تمام مشکلات دورہوجائیں گی جن ہےاہے موجود ہصورت میں واسطہ پڑتا ہے۔'' اپنے مردے سے سوال وجواب اور پھرغیب کی آواز سننے کے بعد قبریوں گویا '' آه! به غلامی اور محکومی جو ہمیشہ ہمیشہ کی موت کی حیثیت رکھتی ہے، اس دنیا

ہوئی۔
"آہ! بیہ غلامی اور محکومی جو ہمیشہ ہمیشہ کی موت کی حیثیت رکھتی ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی اعزامی اور محکومی جو ہمیشہ ہمیشہ کی موت کی حیثیت رکھتی ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی لعنت ہے۔ مرگ دوام اس غلامی کا بتیجہ ہے اور بیہ غلامی اس وجہ سے کہ دنیا میں طاقت ور اور کمزور، قوی اور ضعیف، حاکم اور محکوم ہوموں کے سے کہ دنیا میں طاقت ور اور کمزور، قوی اور ضعیف، حاکم اور محکوم ہوموں کے

درمیان ایک مشکش جاری ہے۔طافت ورقومیں کمزوراورضعیف قوموں کواپناغلام بنا کررکھنا اوران پرحکومت کرنا چاہتی ہیں۔عقل نے طرح طرح کے بت تراش رکھے ہیں اورخداہے منہموڑ کران بنوں کواپنا خدا بنارکھاہے۔حاکم قومیں طرح طرح کے حیلوں سے غلام قوموں کا استحصال کرتی ہیں اور قشم قشم کے فریبوں سے انھیں اپی غلامی پر راضی رکھتی ہیں۔ چنال چیقل مند ہوں یا ہے وقو ف ہخواص ہوں یاعوام، عالم ہوں یا جاہل، سب اپنی اپنی ذاتی خواہشات کے بنو ک کی پرسنش کرتے نظرات ہیں ۔اب دنیا میں جے بھی دیکھو، وہ اپنی بی خواہشات کابندہ ہے اور خدائی قو انین کی بچاہے اپنی خواہشات ہی کی پرشش کرتا ہے۔وہ انسان جوخدا کی صفات كاما مل تفاء جه خالق كالناب في اشرف الخلوقات تشهرايا تفاء ال دنيا مين كس قدر ذیمل وخوار ہور ہا کہے۔ ایسے جہاں کا قائم رہنا قلب ونظر پر گراں گزیتا ہے،جس میں انسان، انسان کا غلام ہوئے کیوں کہ غلاق سے بڑھ کراورکوئی لعنت نہیں ۔انسانی مقدر کی بیتا ریک رات ختم کیوں نہیں ہو تی ۔ بیتا ریک رات ختم ہو کر صبح کا اجالا کیون نمودار نہیں ہوتا؟'' علامها قبال یے اس تمثیل نظم میں قبر ہمر دے اور غیبی آوا زکے درمیان مکا لمے کے ذریعے بیہ بتایا ہے کہ جولوگ زندگی میں غلامی کی لعنت میں گر فتا راوراس پر راضی ہوتے ہیں اوراس طرح اپنی خو دی کو ذکیل کرے ایک طرح سے مارڈ التے ہیں وہ خود بھی بنظا ہرزندہ ہونے کے باوجود جیتے جی مرجاتے ہیں اورا یسے لوگ مرکر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ غلامی کی زندگی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی صلاحیتوں کوفنا کر ڈالتی ہے۔اُن کے نز دیک غلامی اتنی بڑی العنت ہے کہ قبر بھی غلام کی میت سے نفرت کرتی اوراس کےنا یا ک وجود سے پناہ مانگتی ہے۔ عالمِ برزخ بعنی موت کے بعد ہے صور پھو نکے جانے تک کے درمیانی و قفے کی حالت کوء لامہ اقبالؓ نے اس نظم کاعنوان بنایا ہے۔اس عالم میں ایک مُر وہ جسے

قبر میں ری<sub>ے ہوئے سو</sub> سال کا عرصہ گز رچکا ہے، اپنی قبر سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قبر جواب دیتی ہے کہ قیامت ہرموت کا پوشیدہ تقاضاہے، لینی مرنے کے بعد دوبارہ جی اُٹھنے کا نام قیامت ہے۔اس پر مُر دہ کہتا ہے کہ مجھے تووہ موت آئی ہی نہیں جس کا پوشیدہ تقاضا قیامت ہے۔اگر قیامت اس کا نام ہے کے میری رُوح ایک بار پھرمیر ہے جسم پر الوں ہوجائے تو میں ایسی قیامت نہیں جا ہتا۔ میں تو اپنی قبر کی تاریکیوں سے بیز ارنہیں ہوں قبر *گوئر دیے کی ب*یہ ہات سُن کر سخت جیرانی ہوتی ہے۔ا سے نوید علوم ہی جیس تھا کہموت کی ایک قشم ایس بھی ہے، جس کاپوشیدہ تقاضا قیامت نہیں ہے لیکی جس کے بعد زندگی نہیں ہے۔غیب ہے آنے والی صدار تبری پیرانی دومرکرتی ہے۔ غیلب سے آنے والی اوار بناتی ہے کہ پیئر دہ چے کہتا ہے۔ ایس موت جس کے بعد گوگی زندگی نہیں، صرف محکوم قوموں کا مقدّ رہے۔وہ غلام جن کابدن زندگی میں بھی رُوح سے خالی تھا، وہ تو صور پھو کئے جانے پر بھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ چوں کہ بیئر دہ غلام تھا، اس کیے بیمرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا اور نداہے دوبارہ زندہ ہونے کی آرزوہے۔ غیب کی آواز سے قبر کی حیرانی دورہوتی ہے تؤمُر دے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہاب میں مجھی کہ میری مٹی میں اس قدرسوزش اور جلن کہاں ہے آگئی ہے؟ مجھے اب معلوم ہوا کہ دنیا میں بیہ بندہ محکوم تھا اور غلامی کی لعنت میں گرفتا رتھا۔اس کے بعد **تبرغصے کے عالم میں اسرافیل کو یکارتی ہے کہ جلد صور پھونک دے تا کہ مجھے اس** نا یا ک میت ہے نجات مل جائے۔زمین کی اس فریا دے جواب میں غیب سے پھر صدا آتی ہے کہاطمینان رکھ! قیامت اینے مقررہ وفت پر ضرور آئے گی۔ قیامت آئے گانو سب کچھلیا میٹ ہوجائے گا۔اس تخریب کے بعدایک نئی دنیالتمبر ہوگی، جواُن تمام مشکلات ومصائب ہے یا ک اور مرز اہو گی جن ہے انسانی زندگی اس دنیا میں دوحیا ررہتی ہے نےیب کی بیآوا زس کرز مین اللہ تعالیٰ کی با رگاہ میں پھرعرض کرتی

ہے کہ اے خدا! ایسا دور کب آئے گا بلکہ جلد کیوں نہیں آجا تا کہ انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو گئوی اورا پنی موجودہ ذکت وخواری سے نجات لیے۔

اس طرح علامہ اقبال نے زمین کی زبان سے یہ پیغام دیا ہے کہ ایسا نظام سخت نفر سے کے لائق ہو، اوروہ قوم تو اور بھی زیادہ لائن ہے جس میں انسان ، انسان کا غلام ہو، اوروہ قوم تو اور بھی زیادہ لائن ملامت ہے جو کسی دور کی تو جی گئوی اور غلامی پر راضی ہو جائے۔ کیوں کہ غلامی اور کاوی سے زیادہ بر کی لعنت اس دنیا میں اور کوئی نہیں کے یو لعنت ہے کقبر غلامی اور خلومی ہو تا ہو کہ جو بات کے تیر انسان کو چاہیے کہ وہ ہرا سے بھی کاوم اور غلام کی ہیں سے نفر سے کرئی ہے کیس انسان کو چاہیے کہ وہ ہرا سے نظام کونیست ونا بود کرنے کی جر پورجد و جمد کریں جو انسان کو انسان ک

نظا كونيست و بالاكري المن المال الما



### معزول شهنشاه

میں اُس نیک انجام با دشاہ کی خدمت میں ہدیئہ مبارک پیش کرتا ہوں جس نے اپنے خمیر کی آزا دی برقر ارر کھنے کیے اپنے تخت و تاج کوثر بان کر دیا۔ اُس ی اس قربانی سے ملوکیت اور باوشاہت کے وہ راز جواب تک بوشیدہ تھے، ظاہر ہو گئے ہیں۔اب ساری دنیا کومعلوم ہو گیا ہے کہ انگریزوں کی نظروں میں اپنے با دشاه كاكيامقام كية - أن كوزويك قوبا دشاه كي حيثيت بالكل تي كي أس بت كي سی ہے، جے بجاری جب جا ہیں، نکوے کر سکتے ہیں۔اب پیر قلقت کھل کر ساہنے آئی ہے کہ انگریدوں کی نگاہ جس اینے یا دشاہ کی کوئی فیررو قیت نہیں ہے اور وہ اپنی زندگ کے ذاتی اور نجی معاملات کو بھی پنی مرضی ہے انجا نہیں دے سکتا۔ یہ ڈھونگ نو اُنھوں نے محض ہم غلاموں کو قابو میں رکھنے کے لیے رچا رکھا ہے، چنا ل چانھوں نے اس با دشاہ کوجو اُن کی مرضی کے مطابق نہیں تھا ہتخت وتاج سے دست بر دار ہونے برمجبور کر دیا اور ہمیں مرعوب کرنے کے لیے دوسرے با دشاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔اس طرح اُس نیک انجام با دشاہ نے اپیضمیر کی آزادی کی خاطر تخت و تاج کی قربانی دے کر برطانوی شہنشا ہیت کا بیراز دنیا پر فاش کر دیا کہ برطانیہ کا با دشاہ محض برائے نام بادشاہ ہے اورانگریز جب جاہیں، اپنے بادشاہ کوتخت و تاج سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔اُس کی اس قربانی کے بغیر بیراز دنیا پر آشکار نہیں ہوسکتا تھا اوراسی کیے میں اُسے مبارک با دکا مستحق سمجھتا ہوں۔ علامها قبال کی پنظم شہنشا وا نگلستان ایڈور ڈہشتم سے تعلق ہے جو جارج پنجم کی و فات بر ۲۰ رجنوری ۱۹۳۷ء کوتخت نشین هوا تھا اور صرف سا ڑھے دَ**س** ماہ ''شہنشا<u>و</u>

انگلتان 'رہنے کے بعد ۱۰رئمبر ۱۹۳۷ء کوتاج و تختِ شاہی سے دست بر دار ہو گیا تھا۔ولی عہدِ انگلتان کی حیثیت سے اس نے معاشر تی سر گرمیوں سے بھر پورزندگ

گزاری تھی اوروہ عوام میں بے حدمقبول تھا۔اُس نے پہلی جنگ عظیم میں دوسرے برطانوی فوجیوں کے شانہ بہ شانہ حصہ لیا تھا اور اکثر برطانوی فوجی اس کی جر اُت کے مداح تھے۔اس نے برطانوی سلطنت کے تمام مقبوضات (کینیڈا، جنوبی افریقه، آسٹریلیا، ہندوستان وغیرہ) کے علا<u>وہ ریاست</u> ہائے متحدہ امریکا، جاپان اور کئی دیگرممالک کاسفر کیا تھا۔ اس کی ال تمام رائے يهي تھي كدوه اين باپ واوا سے كہيں بر صركامياب با دشاه عابت موكا۔ ا ۱۹۳۱ء میں جب وہ ولی عہدی حیثیت ہے جنوبی امریکا کے دورے سے واپس آیا تو اس کی ملا قامن میز سمیسن (ویلس دار فیلاسمیسن ) ہے ہوئی۔ آشنائی کا آغاز مواتو ایدور و زیاده است زیاده ای ی طرف صخیا چلا گیا میز مهمین ی جرأت، صاف گوئی اور تدرکت فکر نے آس کے دل میں گھر کرایا اور پھر اس نے اسے اپنی شریکِ زندگی بنانے کافیصلہ کرایا۔ ایڈورڈ کومعلوم تھا کہاس کی خواہش بوری ہونے میں بڑی دشواریاں ہیں۔ سب سے بڑی دشواری قانونِ از دواجِ شاہی۲۷۷اء تھا، جس کی رُو ہے شاہی خاندان کاکوئی فر دکسی مطلقة عورت ہے شا دی نہیں کرسکتا تھا مگرایڈ ورڈ کوشایدیقین تھا كوام مين أصولى عبدى حيثيت سے جومقبوليت حاصل ب،اس كى وجهساس خواہش کے بوراہونے اوراس کے رائے میں حاکل رکاوٹوں کے دورہونے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ مگرجارج پنجم کی و فات کے بعد جب ۲۰ رجنوری ۱۹۳۷ء کو اُس نے انگلتان کے شاہی تخت وتاج کو زینت بخشی تو اُسی روز اسے احساس ہو گیا کہاس کی ولی

مگرجارج پنجم کی وفات کے بعد جب ۲۰ جنوری ۱۹۳۷ء کو اُس نے انگلتان کے شاہی تخت و تاج کو زینت بخشی تو اُسی روز اسے احساس ہو گیا کہ اس کی ولی عہدی کا آزاد زمانہ تم ہو گیا ہے اوراب اسے اپنی زندگی شاہی و قار اور صدود کے اندر رہ کر گزار نی ہوگی ۔ اُسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر طانبہ کے وزیر اعظم جارج بالڈون اور دیگر ممائد بن سلطنت کے علاوہ لاٹ بادری (آرچ بشپ آف کنٹر ہری اور دیگر ممائد بن سلطنت کے علاوہ لاٹ بادری (آرچ بشپ آف کنٹر ہری

)اگر چیاس کی جہان بینی اورعلم وتجر بہےمعتر ف ہیں کیکن اٹھیں اس ہے منز شمیسن ے تعلقات پیند جہیں۔ ولی عہدی کے زمانے میں ایڈورڈنے جو کام کیا تھا بحوام نے اُسے پیند کیا تھا اورا ہے اُمید تھی کہاس کی بادشاہت کا دور بھی اسی طرح سراہا جائے گا۔ تخت تشین ہونے کے وقت اس کی عمر اسم برس تھی اور وہ روٹ کی کو قریب سے دیکھ چکا تھا۔اس ے پہلے کسی ولی عہد نے دنیا کے مختلف مما لک کا اتنا سفر نہیں کیا تھا۔ا سے تجارت ، صنعت ہمعیشت اور زندگی کے بی دوسرے شعبوں کا وسیع تجربے تھا۔ اسی کیے اسے عوام کی حمایت کا پرایقین تھا۔ گرتخت نتنی کے لعدی کے موا ، وہ اس کے وہ موگمان میں جس نہ تھا۔ اگر چہ لوگ با دشاہت کے عادی تھے اور ول عبد کی حیثیت کے ایرورڈ کی خوش طبعی ، ا زادی اورمعر کہ آرائی ومہم آزمائی اٹھیں چند بھی کھی لیکن اس کے بادشاہ بننے کے بعد اُس کے یہی اوصاف ناپسندیدہ ہو گئے۔اُسے بطور ولی عہدعوام سے اپنے را بطے پرنا زخفااورایک باراس نے اپنے والد کواطالیہ کے محافرِ جنگ سے خط لکھنے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ پورپ کی بادشاہتیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں کیوں کے حکمرانوں کاعوام ہے رابط نہیں رہالیکن ہماری باوشامہت قائم رہے گی کیوں کہ جارار ابط عوام سے قائم ہے۔ با دشاہ بننے کے بعدو ہاس را بطے کومضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا تھا،لیکن اب وہ نہ تو اپنی مرضی ہے کسی سے ملنے جا سکتا تھا اور نہ اپنی مرضی ہے کسی کوائیے ماس ملاقات کے کیے بُلا سکتا تھا۔ شاہ ایڈوراورمسز سمیسن کی ہا جمی دل چسپی اب کوئی پوشیدہ رازنہیں تھی۔وہ سر کاری طور پرشاہی تقریبات میں شریک ہوتی تھی اور جب شاہ ایڈورڈنے ٹر کیہاور بلقان کا دورہ کیاتو اس دورے میں چند وزرااوررُ فقا کےعلاوہمسزسمپسن بھی اُس

کے ساتھ تھی۔

مسز سمیسن نے اینے شو ہرہے طلاق حاصل کرنے کے لیے قانونی کارروائی شروع کی تو اخبارات میں اس مقدمے کی کارروائی شہر خیوں کے ساتھ جگہ یانے کلی ۔بعض اخبارات نے بیہ پیش گوئی کرنا شروع کردی تھیں کہ سزشمیسن طلاق حاصل کرتے ہی شاہِ انگلتان ہے شادی کرلے گی۔اخبارات میں جھینے والی خبروں سے پریشان موکر وزیر اعظم نے 19 اکتوبر ۱۹۳۹ء کو شاہ ایڈورڈ سے ملاقات کی اوراشاروں کتابوں میں اس بات کا اظہار کیا کے سنز سمیسن کوچاہیے کہ طلاق کامقدمہ واپس لے لے کیوں کہ انجبارات میں جوخبریں اور انو اہیں جھپ ری ہیں، اُن ہے یا دشاہت کے وقار اور حیثیت کوشعف چنچنے کا خطرہ ہے مگر شاہ ایڈورڈنے اس سلسلے میں سرسمیسن پرسی تھم کا دباؤٹرا گئے سے صاف ا تکارکر دیا۔ َشاه ایڈورڈ اوروزریاعظم کی بیانفتکواکر چے دوستاندانداز میں ختم ہوئی تھی،کین اس ہے شاہ ایڈورڈکوہوا کے زُرخ کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جو چیز اُس کی واتی زندگی ہے متعلق تقى،وە حكومت پراژ انداز ہور ہى تقى اورگمان يېي تھا كەيس كانتيجە كوئى خوشگوار نہیں ہوگا۔ ۲۳ را کتوبر ۱۹۳۷ء کوسز سمیسن کے مقدمه طلاق کی ساعت شروع ہوئی ۔شاہ ایڈورڈاگر چیسر کاری کاموں میں مشغول تھالیکن اُس کادل اس مقدمے میں اٹھا ہوا تھا۔ دو پہر کے کھانے کے بعد متعلقہ وکیل نے اُسے ٹیلی نون پراطلاع دی کہ طلاق کی اجازت مل گئی ہے،لیکن و ۲۵ ماہ یعنی اپر مل ۱۹۳۷ء سے پہلے کسی ہے شا دی نہیں كرسكتى \_شاہ ایڈ ورڈ کی تاج پوشی کی تقریب كاانعقاد ۱۲رمئی ۱۹۳۷ء کوہونا تھا، اس لیےاسے اطمینان تھا کہ انظام وغیرہ کرنے کے لیےاس کے پاس کافی وقت ہے۔ شاہ ایڈورڈکے باس انتظام وغیرہ کرنے کے کیے نو کافی وفت تھا مگراب وہ و لی عہر خبیں با دشاہ تھا۔ آئینی با دشاہ کے لیے نہصرف بیضروری ہے کہوہ سیاسیات ے بالاتر ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہانی زندگی ہے بھی بالاتر ہو۔اس ستم ظریفی کا

اندازہ اُسے ۱۳ رنومبر ۱۹۳۷ء کواینے نام آئے ہوئے ایک نہایت ضروری اور خفیہ مراسلے ہے ہوا۔اس مراسلے ہے أہے معلوم ہوا كہ حكومت اس كے اورمسز سميسن ے با جمی تعلق پرغور کرنے کے لیے ایک اجلا**ں طلب** کررہی ہے۔اس مراسلے میں شاہ ایڈورڈے کہا گیا تھا کہ سز سمیسن نوراً ملک سے باہر چلی جائے ورنہ حالات کے بگڑنے کاسخت اندیشر ہے۔ اس خط سے شاہ ایڈورڈ کوسخت صدمہ ہوا۔وہ اس تجویز سے سخت پر بیٹان ہوا۔ جس عورت سے اُسے محبت تھی اور بھس سے وہ شادی كرنا جا بهتا تھا، حكومت جا ہتى تھى كەوە اس عورت كوانى سلطنت ہے باہر تكال وے۔شاید حکومت اس کے جذبہ عجت کی از مائش کمنا حامتی تھی۔ شاہ ایڈورڈ نے ساری رات اسکھوں میں کائی ہیں شیرا دے کا بحران نہیں تفائه زمانه ہوتا تو ایک شنراد ہے کی محبت افسافیہ یا گیت بن جاتی کیکن ہے بحران با دشاه کا بحران تھااورز مانہ بھی جدید تھا۔ جس ہونے تک وہ اس نصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اگر حکومت میری شادی کے خلاف ہے تو میں تختِ شاہی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں ۔ شاہ ایڈورڈ اب بیراز زیا دہ دیر تک اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اُس نے مسز سمیسن کواعتا دمیں لے کروہ خط اسے پڑھوا دیا اور اسے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کردیا مسرسمیس نے جلد بازی سے احتر از کرنے اور کوئی اور راستہ نکالنے کامشورہ دیالیکن شاہ ایڈورڈ اینے ول اور ضمیر کی آزادی کی خاطر بڑی ہے بڑی قربانی دینے كاتهنيه كرچكا تھا۔ ٢ ارنومبر ٢ ١٩٣٧ء كوشاه ايُدور ﭬ اوروزير اعظم جارج بالدُّون كي ملا قات ہو ئي۔

۱۹۳۷ مرز مر ۱۹۳۷ء کوشاہ ایڈورڈ اوروزیر اعظم جارج بالڈون کی ملاقات ہوئی۔
وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بادشاہ کی مسز سمیسن سے شادی آئینی دشواری
پیدا کردے گی۔ آئین کی رُوسے ایک طلاق یا فتہ تورت ملکہ نہیں بن سکتی اور عوام بھی
ایک مطلقہ تورت کو اپنی ملکہ شامیم کرنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ بالڈون کا خیال تھا کہ
بادشاہ مسز سمیسن کو ایک داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔

کیوں کہاس کی نظیر موجود ہے۔ مگر شاہ ایڈورڈ نے بالڈون کوصاف صاف بتا دیا کہ میں سنز سمیسن سے شادی کرنا چا ہتا ہوں، اگر با دشاہ کی حیثیت سے شادی ہوتو بہتر، ورند میں تخت و تاج سے دست بر دار ہونے کو تیار ہوں۔

اس مسلے پر برطانوی کا بینہ کا اجلائی ہواتو اس کے سارے کے سارے ارکان وزیراعظم کے ہم نوا تھے، ان میں ہے کوئی بھی شاہ ایڈ ورڈ کے تن میں لب کشائی کے لیے تیار نہ تھا۔ جارتی بالڈون کی مضبوط حیثیت کی وجہ سے تمام وزیر اُس کے ساتھ سے ان میں سے گئی ایک وزیرا کر چہشاہ ایڈورڈ کے دوست مضاور اُنھیں شاہ ایڈورڈ کے دوست مضاور اُنھیں شاہ ایڈورڈ سے ذاتی طور پر ہمدوری بھی تھی۔ کیاں وہ اُس کے تن میں وئی بات کہنے ہے ایڈورڈ سے ذاتی طور پر ہمدوری بھی تھی۔ کیاں وہ اُس کے تن میں وئی بات کہنے ہے۔

ایڈورڈے ذائی طور پر بھروی بھی جی بیان وہ آئی اے تن میں وہ ایس اے تن میں وہ بات سے سے معذور تھے۔
بعد میں سر سمین (جوطا ق کے بعد دیاں وارفیلٹر ہ گئی تھی) کے ایک قانون دان دوست کی طرف سے فیر مساوی شادی کی تجویز سامنے آئی فیر مساوی شادی کا مطلب مید تھا کہ اگر شاہی خاندان کا کوئی مرد کسی عام عورت سے شادی کر لے تو ایسی شادی کو جائز ہموگی ،لیکن ایسی شادی کو جائز ہموگی ،لیکن بیوی کوشو ہر کے برابر مرتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی بادشاہ اگر فیر شاہی خاندان کی عورت سے شادی کو اوراس کی اولاد تحت وتاج

کی وارث نہیں ہوگی۔ یورپ کے بعض شاہی خاندانوں میں بیروایت موجود تھی کیکن انگلتان میں ایسی شادی کوقانونی جواز حاصل نہیں تھا۔ حصر میں میں میں میں میں میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں میں میں میں میں میں میں میں

میتجویز پسند میدہ نہ ہونے کے باوجود بطور متبادل کے قابلِ غورتھی، چناں چا یک مشتر کہ دوست کے ذریعے شاہ ایڈورڈ نے اسے وزیرِ اعظم جارج بالڈون تک پہنچایا۔وزیرِ اعظم نے اپنی کا بینہ سے مشورہ کیاتو سوائے ایک وزیر کے سب نے غیر مساوی شادی کی تجویز مستر دکردی۔

و ریراعظم نے شاہ ایڈورڈ کواطلاع بھجوائی کہ کابینہ نے غیر مساوی شادی کی

تبحویر بھی مستر دکردی ہے، پھروہ با دشاہ کواس فیطے سے آگاہ کرنے کے کیے خود حاضر ہوا۔اُس نے شاہ ایڈورڈ کے سامنے تین متبا دل تنجاو پر رکھیں ، پہلی ہیہ کہ ہا دشاہ شا دی کا اراده ترک کردے ، دوسری میہ کہ با دشاہ وزرا کے مشورے کے خلاف شا دی کرلے اور تیسری میہ کہ ہادشاہ تخت سے دست بردار ہوجائے ۔وزیرِ اعظم کامشورہ پہلی تجویز کے قق میں تھالیکن شاہ ایڈورڈ کا جواب تھا کہ تخت و تاج رہے یا ندرہے، میں بیشا دی ضرور کرون گا۔ شام کے کھانے کے بعد شاہ ایڈورڈ نے ویلس وارفیلڈ (سنز سمیسن ) کواپنے اور وزیر اعظم کے ورمیان ہوئے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ ویکن نے کہا کہ جو مناسب ہو، وہ سیجیانا جمیرا شورہ ہے کہا چاتخت وتاج نہ چوڑیں، میں یقر بانی ویے کے لیے تیار ہول اس کے ساتھ کی اس نے انگلتان جھوڑ جانے کی بات کی۔شاہ ایڈورڈ نے بھی بہتر خیال کیا کہوہ اس وقت ملک سے باہر چلی جائے ۔اپنی قوم ہے نبٹنا ایڈورڈ کااپنا کام تھا۔ شاہ ایڈورڈ اپنے آپ کوحق بہ جانب سمجھتا تھا،اس کیے اُس نے ریڈ یو پر قوم ہے خطاب کرنے کا ارادہ کیا مگر اس میں چے بیرآن پڑتا تھا کہ با دشاہ حکومت کے مشورے سے بلکہاجازت کے بغیرقوم سے خطاب کر ہی نہیں سکتا تھا۔اوروہ صاف محسوس کررہا تھا کہ حکومت ایسے خطاب کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ تا ہم اس کے سوا اورکوئی راستہ بھی نہیں تھا اس لیے اس نے وزیر اعظم سے بات کرنے کا فیصلہ اخبارات نے شاہ ایڈورڈ اورویکس کے بارے میںایک ہنگامہ کھڑا کردیا تھا۔ شاہ ایڈورڈ جیران تھا کہو ہا نگلتان کابا دشاہ ہے یا کوئی دو شکے کا آ دمی!وہ اخبارت جواًس کے زمانہ ولی عہدی میں اُس کے مدح وستائش اور تعریف وتو صیف میں لگے

رہتے تھے،اب اُس پر بچیرا اُچھالنے اور اُس کے پر نجچے اُڑ انے پر تُلے ہوئے تھے۔

تمام اخبارات بکے زبان اور حکومت کے ہم نوا تھے، شاہ ایڈورڈ کا طرف دارکوئی بھی خہیں تھا۔ایسی ناموافق فضامیں ویکس کاا نگلستان میں رہنا ناممکن تھا۔ چناں چہشام کے حصت پٹھے میں را ز داری کے پُورے اہتمام کے ساتھ فرانس چکی گئی۔ <u>پھرشاہ ایڈورڈنے وزیراعظم ہے قوم ہے خطاب کے بارے میں بات کی۔ بیہ</u> خطاب ایک سید مصرادے بیان کی صورت پیل تھا۔ سیقوم کے نام ایک اپیل تھی جس میں شاہ ایڈ ورڈ نے آپنے مسائل بیان کرے قوم کھے ان کاعل مانگا تھا، اُس نے قوم سے وہی پچھوا نگا تھا جوقو او شاہد دیے سکتی تھی مگروز پر اعظم اس کے لیے تیار نة الله دن سيد الدورة وعلوم واكريط نوى كاليد في أحد قوم ہے خطاب کرنے کی اجازت بھی دی۔ کابینے کا کہنا پیتھا کہ با دشاہ کابینہ کی رائے کے بغیر کوئی بیان جاری نہیں کرسٹتا اور بادشاہ کا بینہ کی رائے کا یا بند ہے۔وزیر اعظم نے شاہ ایڈورڈ کواس کی اطلاع خود آ کربڑی شائنتگی سے دی۔شاہ ایڈورڈ نے ا گلے دن صبح و زیرِاعظم کوآ گاہ کر دیا کہ میں نے تخت سے دست بر دارہونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔حکومت کی طرف سے غیر مساوی شا دی کی اجازت سے انکا راور قوم سے خطاب کرنے کی اجازت سے انکار کے بعد اب اور کوئی باعزت راستہ شاہ ایڈورڈ کے سامنےرہ ہی نہیں گیا تھا۔ساری عمرایک کھ پَتلی ہے رہنے اوراپی بے کسی و بےبسی کی آ گ میں جلنے کی بجائے اُس نے اُس تاج و تخت کوٹھوکر مار دی جو اُس کے قلب وضمیر کابو جھاوراُس کی زندگی کی خوشیوں کے رائے کا بھاری پتھر بنتآ جار ہا تھا۔ ۱۰ دیمبر ۱۹۳۸ء کو اُس نے اپنے حجو لئے بھائی جارج عشم کے حق میں تاج وتخت ہے دست بر داری کی دستاو ہرزیر با قاعدہ دستخط کر دیے، اور یُوں دُنیا کو اس راز ہے آ گاہ کردیا کہ شہنشاہ انگلتان کہنے کو شہنشاہ ہے کیکن برطانوی نظام حکومت میں اُس کی حیثیت ایک مٹی کے بُت سے زیا دہ نہیں جسے عوام جب جا ہیں

ٹکو <sub>کے</sub>ٹکو بے کر سکتے ہیں۔ علّامها قبالٌ نے شاہ ایڈورڈ ہشتم کو جہاں اس حوالے سے ہدیہ تنبرک پیش کیا ہے کہ اُس نے دل اور ضمیر کی آ زادی کی خاطر اینے تخت و تاج کی قربانی دے کراینے آپ کواوراپنی محبت کوزند ہُ جاوید بنالیا، وہاں وہ اسے اس حوالے ہے بھی لائق مبارک باد سجھتے ہیں کہ اس قربانی کی بدوات فرنگی ملوکیت و با دشاہت کے وہ بهيدؤنياكے سامنے آگئے جن براب تك بردہ براہؤا تقالیشاہ ایڈورڈنے جس طرح اورجس حال میں تاج و تخت ہے دست بر داری اختیار کی ، اُس ہے ساری وُنیا کو معلوم ہوگیا کے شہنشا وا نگلشان کی خودانگریزوں کی نگاہوں میں کوئی فندرو تیت نہیں اوروہ اپنی زندگی کے معاملات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق انجام نہیں دے سکتے۔ علامه ا قبال مزيد كيتر بين كريية وهو تك نوانكريز المحض بندوستانيوں جيسے غلاموں کو قابو میں رکھنے کے کیے رکیا یا ہوائے ۔ چٹال چے جب کوئی با دشاہ اُن کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تو وہ اُسے تحت شاہی ہے چلتا کردیتے ہیں اورغلاموں کومرعوب

کرنے کے لیے دوسرے با دشاہ کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔

# دوزخی کی مناجات

ایک دوزخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاما سیکتے ہوئے کہہ رہاتھا۔ "اے قادر مُطلق! اس وُنیا میں جینے انسان آبادِ ہیں، ان میں سے کوئی بھی تیری عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں گرتا۔وہ سب کے سب غرض مند ہیں اورانھوں نے اپنی اغراض ، اپنی خواہشات اور اپنی حرص وہوا کو اپنا معبود بنار کھا ہے۔ یہ اپنی اغراض وخوا ہشات کے غلام ہیں اورانھیں بیوں کی طرح یو جنے ہیں کہ پر تجھے صرف أس ونت يادكر في جب اليفة ون مصر فيده، ما يوس يا عاراض موت بين -تیری یا داخیں اس وقت آتی ہے جب ان کی خواہشات اور اغراض پوری نہیں ہوتی یا جب اُنھیں اپنے اُن دنیاوی آر قالوں ہے لوئی آنگیف مینجی ہے جن کو اُنھوں نے

عملاً خُدا كاورجه دے ركھاہے \_\_\_\_\_ اے خدائے بزرگ و برتر اچوں کہ دُنیا والوں نے مجھے چھوڑ کراپی خواہشات، اغراض اورحرص و ہوا کواپنا معبو دبنالیا ہے اور اُنھوں نے خدائے واحد کی بندگی کرنے کی بجائے اپنے وُنیاوی آ قاوَں کواپنا خدا بنا رکھا ہے۔اس کیے اُن کی ظاہری عبادت کسی کامنہیں آتی ۔نہ ہندوؤں کوان کی پوجایا ہے سے کوئی فائدہ ہے نەمىلمانوں كى نمازىي أن كے سى كام آتى ہيں -چوں كەأن كى حماقت اور جہالت و لیسماندگی کی وجہ ہے دوسری طاقت و رقو میں اُن پر غالب آگئی ہیں اور وہ محکوم بن گئے ہیں، اس کیے ان کی پُو جا یا ٹ اور نمازیں سب ہے اثر ہوکر رہ گئی ہیں۔ ہندو دن رات مندروں میں پُوجا باٹ کرتے ہیں اورمسلمان دن رات مسجدوں میں نمازیں ریٹھتے ہیں،کیکن بیہ پُو جایا ٹ اورنمازیں اُٹھیں غلامی اورمحکومی ہے نجات خہیں دلاسکتیں۔ کیوں کہ حقیقت میں وہ ایک نفسانی خواہشات کے غلام ہے ہوئے ہیں۔ چناں چہ پُو جایا ہے اور نمازوں کے باو جوداُن کی غلامی اور محکومی کی زنجیریں

روز بروز سخت ہوتی جاتی ہیں۔اس کا نتیجہ بیہ ہے کہوہ بچارے سرف آ ہوزاری اور نالہ وفریا دے کیے وقف ہوکررہ گئے ہیں۔ اے خُد ا! اگر چہانسا نوں نے بڑے بڑے سے شہر بسائے ہیں اوران شہروں میں مختلف عالی شان عمارتیں آ سان ہے یا تیں کرتی نظر آتی ہیں۔صرف یہی نہیں ان کی رنگینیاں اور رعنا گیاں رشک جنت معلوم ہوتی ہیں ۔ مگر حفیقت تو پیر ہے کہ ہرشہرا یک ویرانہ ہے جونا دا نوں یا ظاہر بین آم تھوں کو آبا دنظر آتا ہے۔ کیوں کہان شہروں میں فلک بول عمارتوں، رنگینیوں اور رعنا ئیوں اور دولت ی ریل پیل کے یا و جود ہزاروں لوگ ایسے ہیں ، جنمیں دووفت کو روثی بھی نصيب نہيں ہوتی ، جو بيا رہن جا تيں تو اُن کا کوئی پُر سان حال نہيں ہوتا اور جو بھوک کوٹا لئے کے کیے ای بوٹ ت وائر و کاسود کر نے پر مجور ہوجاتے ہیں۔ اے قا در مطلق! اس وُنیا میں مز دور کی بر شمتی کا کوئی مھا نہیں ۔ کتفظم کی بات ہے کہ نیشہ چلا چلا کر ، بہاڑوں کا سینہ چیر کر ،نہر نو فر ہا دکھود تا ہے مگراس نہر ہے سیراب وشا دا ب صرف پر ویز ہوتا ہے اور فر ہا د تشندلب کا تشندلب رہتا ہے۔سر مائے اور دولت کے ہاتھوں محنت کا بیاستحصال قدیم زمانے سے ہوتا چلا آ رہاہے۔ پہلے کی طرح آج بھی مز دور فر ہا دسر مایید دار پرویز کے ظلم وستم کا تختهٔ مثل بناہوا ہے۔ اے خُدا! پورپ والوں نے بظاہرعکم و تحکمت بمعیشت و تنجارت ،سیاست و تندن کو بےحد فروغ دیا ہے۔وہ جہاں جہاں گئے ہیں،اُنھوں نے وہاں تشم شم کے تعلیمی ا دارے قائم کیے ہیں مختلف علوم وفنو ن کے فروغ کے لیے تحقیقات کا وسیع انتظام کیا ہے، تنجارت اور صنعت کوتر تی دی ہے اور اس طرح بہ ظاہراً س ملک کی کایا ملیٹ دی ہے جواُن کے زیرِ نگیں آیا ہے ،مگر حقیقت بیہ ہے کہ علم و حکمت کے بیرتمام مراکز ہمعیشت و تنجارت کے بیتمام سلسلے اور سیاست و تدن کی بیتمام تر قیاں اورعلوم

وفنون کے فروغ اور تحقیقات کی تمام سرگرمیاں سب کی سب اُن کے نظام ملو کیت کی تا ئىداورتقۇيت كے كيےوقف ہيں اوران كامقصد صرف اور صرف بيہ كہ ہندوں کوخدا کی غلامی کی بجائے انسانوں کی غلامی کا درس دیا جائے۔نہ صرف درس دیا جائے بلکہ اُتھیں اس غلامی کا ابیاعا دی اور خوگر بنا دیا جائے کہ ان کے دلوں میں آزا دی کے حصول کی خواہش اور رہ ہے جھی پیدائی شہونے بائے ۔ بورپ کاسو داگر جہاں جہاں بھی گیا ہے ، اُس نے سوداگری اور تنجارت کی آٹر میں ملو کیت کا یہی کھیل کھیلا ہے اور برای کا میاتی سے کھیلا ہے۔ اے خدا کے کا نتائے ان حالات میں میرا کیراشکرادا کی ہوں کہ یہ جہم کا خِطَہ، جہاں قیامت کے فعلے پھڑک رہے ہیں، جہاں مرطرف آگ ہی آگ ہے، جہاں جسم اور روح کے لیے طرح طرح کے مصالحیا ورشائشم کے عذاب ہیں۔ یہ خطه سودا کر پورپ کی غلائی سے آزاد ہے اس جہتم میں ہزاروں مصائب سہی ،اس میں سیکڑوں عذاب مہی کیکن اے خُدا! تیراشکر ہے کہ یہاں غلامی کی لعنت تؤنہیں ہے۔ یہاں کے رہنے والے دوزخی ہی مہی الیکن کم از کم اتنا تو ہے کہوہ پورپ کے سوداگروں کی غلامی ہے آزاد ہیں۔" علامہ اقبال کی اس نظم کا بنیا دی تصور سہ ہے کے عُلا می کی لعنت، دوزخ کی پُر عذاب زندگی ہے بھی بدتر ہے۔اس تمتیلی ظم میں اُنھوں نے ایک دوزخی کی زبان ے اس حقیقت کا اعلان کرایا ہے کہ پورٹی اقوام کی سوداگرانہ سیاست نے انسا نوں کی زندگی کو تکنح کرکے رکھ دیا ہے، اور اس طرح بید دُنیا دوزخ سے بھی بدر ہوگئی ہے۔ بورپ والے جہاں جہاں بھی گئے ،سو داگر وں اور تا جروں کی بھیس میں گئے اوراسی سو داگری اور نجارت کے پر دے میں اُنھوں نے دُنیا کے مختلف مما لک کواپنا غلام بنایا۔ بہ ظاہر اُنھوں نے ان ملکوں میں تعلیم، صنعت، تنجارت، علم وفنون، تہذیب وتدن کوفر وغ دیا۔ نئے نئے شہر بسائے ، عالی شان اور فلک بوس عمارتیں

تغمیر کمیں،لیکن اُن کا بیسارا سلسلہ ملو کیت کے فروغ کے لیے تھا اوراس سےغرض یہی تھی کہاہے زیر تکیس ملکوں کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپناغلام بنامے رکھیں اور اُن کے ذہنوں کواس طور ہے بدل کرر کھ دیں کہاُن کے دلوں میں آ زادی کے حصول کامبھی خیال تک نہ آئے اورو واپنی غلاما نہ زندگی ہی کوایے لیے بہتر سمجھیں۔ ان پور بی سو داگروں نے اپنے سر مائے کے زور پیغریب مزدور کا جس طرح خون پُوسا ہے اور اس کی محن کا جس طرح استحصال کیا ہے ، اس کا تہتیجہ یہ ہے کہ عالی شان شهروں بل ایک طرف تو دولت کی ریل میل نظر آتی ہے اور دوسری طرف ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک اور بیاری کے ہاتھوں دم نو ڑتے نظر آتہ تے ہیں۔ایک طرف امیروں کے بال میش وعشرت اور راگ رنگ کے بنگا ہے ہیں، دوسری

طرف سیکروں ہزاروں غریبوں کے ہاں پڑھا بھی گرم نہیں ہوتا نیبر فر ہا د کھودتا ہے

اور اس نہر کا بانی یرویز کے تصرف میں آتا ہے۔ رمائے کے ہاتھوں محنت کا استحصال کل بھی اسی طرح ہور ہا تھااور آج بھی اسی طرح ہور ہاہے۔ دوزخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُنیا کا بیہ در دنا ک نقشہ تھینچتے ہوئے پورپ کے سوداگروں کی عتیاری و مکاری کا پول کھول کرر کھ دیتا ہے اور آخر میں خدا کا شکرا دا

کرتاہے کہ جہنم میں اگر چیطرح طرح کے عذاب ہیں، کیکن مقام شکر ہے کہ بیہ ہ تنفس اور پُر عذاب خِطّہ سودا گرِ پورپ کی غلامی ہے آ زاد ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو علامہ اقبال نے اس تمثیلی نظم کے ذریعے پیش کیا ہے کہ غلامی کی زندگی دوزخ کی زندگی ہے بھی بدتر ہے۔

#### آ وازغیب

اےمسلمان! عرش ہریں ہے ہرروزصبح کےوقت آ واز آتی ہے، گویا خُدا تجھ ے دریا فت کرتا ہے کہاے مسلمان الونے بھی سوچا بھی ہے کانو جوہر ا دراک سے محروم کیوں ہوگیا؟ کیا تو نے بھی آن اسباب وجوہات پر غور بھی کیا ہے جن کے باعث نوعلم ی نعت اور حصول علم کی لذت سے بیگانہ ہو گیا ؟ بھی نونے یہ سے کی زحت بھی کی کہ چھے میں علم حاصل کرنے کی رئیب کیوں نہیں رہی ؟ تیرا او ہلمی ذوق و شوق کہاں چلا گیا جس کے لیے تو بھی ساری دُنیا میں مشہورتھا ؟ اے مسلمان الترافیز تحقیق کی طرح کند ہوگیا؟ کیابات ہے کہ اب او نہ محقیق واکنثاف کی طرف ماکل ہوتا ہے، خالائی ٹی شے ایجا دکرتا ہے؟ تُو مذکوئی ٹی بات دریافت کرتا ہے اور نہ دُنیا کے سامنے کوئی عملی نظریہ پیش کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تخصے نوستاروں کا جگر جا ک کرنا جا ہے تھا مگر تُو خاک نشین ہو کررہ گیا ہے اورستاروں پر کمندیں دوسرے ڈال رہے ہیں۔ اےمسلمان! ہم نے تو تخصے ظاہری اور ہا طنی دونوں خلافتیں عطا کی تھیں۔ہم

نے تو مجھے دین اوردُنیا دونوں میں سُر وَری کی اہلیت عطا کی تھی۔ہم نے مجھے ساری کا تنات پرحکومت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا اورتو ہے کہ ساری کا تنات کاغلام بن كرره كيا ہے۔ ہم نے تخصے دُنيا ميں شُعله بنا كر بھيجا تھا تا كيو گفر اور باطل كے ش و خاشاک کو پھُو نک کرر کھ دے لیکن کتنی حیرانی کی بات ہے کہ وہی شعلہ آج کفر اور بإطل کےخس وخاشا ک کوجلانے کی بجائے اس کفراور باطل کاغلام بناہُواہے اور تیرا و ہسر جھےصرف اینے خالق کے حضور تجدہ ریز ہونا جا ہے تھا، کفراور باطل کی قو تو ں کے سامنے مجدہ ریز ہے۔ اےمسلمان! ہم نے تو تمام کا ئنات اور کا ئنات کے تمام مظاہر کو تیرے کیے

مسخر کردیا تھا، پھر کیابات ہے کہبورج ، جاند ،ستارےاورد میگرعناصرِ کا ئنات تیرے محکوم نہیں اور تخجے ان پر کوئی قُدرت و اختیار حاصل نہیں ۔ کیابات ہے کہ تیری تگاہوں سے افلاک پرلرزہ طاری نہیں ہوتا ؟ سورج ، چاند اورستارے تو بہت دُور ہیں، تیری تو اپنی ہی دنیا میں میر کیفیت ہے کہ کوئی تجھ سے مرعوب نہیں اور اُو سب سے مرعوب ہے۔ تیری نگاہ بھی ایک عالم کوزیر وزیر کر ڈالی تھی اوراس سے افلاک پرلرزہ طاری ہوجا تا تھا۔ آج تیری پید کیفیت ہے کوٹو اکھنے سے کہیں کم تر اقوام کی غلامی کررماہے اور توان کے سامنے نگامیں اٹھا کربات بھی نہیں رسکتا اے مسلمان ااگر چہ تیری رکوں میں اب بھی لہودو ژرما ہے۔ تو کھا تا ہے، بینا ہے اور زندہ انسانوں کی ظرح سارے جسمانی انعال و اعمال بجالاتا ہے، کیکن پیر تری زندگی انسا نول کی نہیں، حیوانات کی می زندگی ہے۔ تیرے اندر سے غور فکر اور جراًت کرداری و ه صفات نکل گئی ہیں جوآ دمی گوانسان بناتی ہیں اور اُس کی زندگی کو حیوانی زندگی سےمتاز وممیّز کرتی ہیں۔تیری سوچوں میں وہ گرمی نہیں رہی جس سے انسان کے اندرعمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تیرے اندروہ ولولہ نہیں رہا جوانسان کو جدوجہد پر راغب کرتا ہے۔صرف یہی نہیں بلکہ تیرےاندرفکری و ہےبا کی اور بے خو فی بھی نہیں رہی جسے بھی مسلمان کی امتیازی شان کی حیثیت حاصل تھی ۔فکر کی اسی ے باقی اور بے خوفی کی بدوات مسلمان کے اندراتنی اخلاقی جراً ت ہوتی تھی کہوہ جس بات کوحق شمجھے،بغیر کسی جھبک، پچکچاہٹ،خوف یا رُورعایت کے اس کا اظہار کردیتا تھا۔اس حق گوئی کے سلسلے میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا،کیکن تو مسلمان کی ا**س امنیاز**ی شان ہے محروم ہوکرا**س حالت کو بینچ گیا**ہے که تیری زندگی اور حیوا نوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اےمسلمان! یا در کھ،وہ آئکھ جس کی نگاہ یا کنہیں،وہ بہ ظاہر روش اور بینا ئی کی ما لک ہوتی ہے، بہ ظاہراً سے سب کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔لیکن سب کچھ دیکھنے

کے باوجودوہ آئکھ جہاں بین نہیں ہوتی ۔وہ دُنیا کودیکھتی تو ہے کیکن دُنیا کی حقیقت کو خبیں سمجھ سکتی۔اس ماک نگاہی کاوصف صرف اُسی مخض کی آئکھ کو حاصل ہوتا ہے جو فقر کی دولت سے مالا مال ہو۔جس مخص میں فقر کی شان نہیں ہوتی ، و محخص بھی اپنی اوراس وُنیا کی حقیقت ہے آ گاہ نہیں ہوسکتا۔لوگوں کی نگا ہیں ظاہر کو دیکھتی ہیں اور ظاہر ہی میں اُلچھ کررہ جاتی ہیں، لیکن جس شخص میں فقر کی شان ہو، چیز وں کے ظاہر کو د مکھ کراُن کی باطنی فقیقت گاا دراک کرلیتا ہے۔اورایک مسلمان سی معنوں میں اُس و فت مسلمان ہوسکتا ہے اور مسلمان کی سی زندگی سر کرسکتا ہے جب اُس کی آ تھے کے اندریاک نگابی کامیوصف موجود ہو کہ وہ چیزوں کے ظاہر سے دھوکا نہ کھائے بلکہ اےمسلمان! نسوی کامقام کی ہے گئر اس ثان نتر ہے کروم ہو چکا ہے۔ بچھ سے وہ یا کیزگی قلب اور آئینے ظمیری رُخصت ہو چی ہے، جو صرف مومنانہ زندگ سے پیدا ہوتی ہے۔افسوس کے سلطانی ، مُلائی اور پیری نے مجھے مار کرر کھ دیا ہے۔شانِ فقر کے فقدان کے باعث نو ملوکیت ،مُلَا سَیت اور پیر برسی کی لعنتوں میں گرفتارہوگیا ۔تونے خداریتی کی بجائے سُلطان پریتی،مُلَا پریتی اور پیر پریتی اختیار کرلی۔بادشاہوں نے مخصے سیاسی طور پر اپنا غلام بنایا۔ ملّا وُں نے ڈینی طور پر مخجھے ا پنا غلام بنالیا اور پیروں نے روحانی طور پر تخفیے اپنا غلام بنایا۔اس دو ہری تہری غلامی کی لعنت میں گرفتار ہو کرنو مسلمان کی حیثیت سے فنا ہو گیا اور تیری زندگی انسانی شرف و نصیات کے در ہے ہے گر کر حیوانی زندگی کی سطح پر آئے گئی۔ یہی وجہ ہے ک تُومسلمان کہلانے کے باجوہ داسلام سے برگانہ ہے اوراس طرح وُنیا میں برابر ذ کیل وخوار ہور ہاہے۔ علامہ اقبال نے استمثیل نظم میں عرشِ بریں سے آنے والی آواز غیب کے ذريع مسلمان کی موجوده پستی اورز وال وا دبار کی کیفیت کواستفها میاندا زمیں بیان

کیاہے۔اور پھراس زوال وا دہار کے اسباب بیان فرماتے ہیں۔عرش پریں سے آنے والی میآ وازغیب ہر صبح مسلمان سے خطاب کرتی ہے اور اس سے دریا فت کرتی ہے کہاہے مسلمان! تو جوہرِ ادراک سے کیوں محروم ہوگیا؟ تیری سو چنے سجھنے اورغورفکر کرنے کی صلاحبیتیں سلب کیوں ہو گئیں؟ نوعلم اور حصول علم سے برگانہ کیوں ہو گیا؟ تو محقیق کے میدان ہے چھے کیوں مٹ گیا؟ تُو نے دنیا اور کا سُات کے انکشاف واکتتاب کے دروازے اپنے اُوپر بندیکوں کر کیے؟ دوسری تومیں ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں ۔ حالاں گفترت نے ستاروں کا جگر جا ک کرنے ی املیت ہے تخصیفوا زاتھا۔ تخصے دین اور دنیا دونوں میں سربلندی کی املیت عطا کی سنی تھی، کیکن قدرین اور دُنیا دونوں کے لحاظ سے ذکیل ورسو ہورہا ہے۔ مجھے کا ئنات برحکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا لیکن فو کا ٹناٹ کاغلام بن کررہ گیا ہے۔ بھی تیری نگاہ افلاک کولرزہ براندام کردیتی تھی لیکن آج تو خود دوسروں کے خوف سے لرز ہ براندام رہتا ہے بتو بظاہرتو زندہ ہے کیکن تیری زندگی اور حیوا نوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔تیرےاندر سے حق گوئی، بے باقی اور جرأت و کرداری وہ صفات نکل گئی ہیں جومومن کاطر ہُ امتیا رخصیں ۔ آ وازِغیب کے ذریعے اس نظم میں علّا مہا قبال ؓ نے مسلمان کی موجودہ سرایا زوال کیفیت کانقشہ تھینچنے کے بعد جس طرح آخری شعر میں اس زوال کے اسباب بیان فرمائے ہیں،وہ گویا کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے۔دوسرے الفاظ میں کہنا جا ہے کہ علا مدا قبال نے ملت اسلامیہ کے زوال کے اسباب کے بارے میں اپنی تمام عمر کے غورفکر کا نچوڑ پیش کر دیا ہے اوروہ نچوڑ اس نظم کے آخری مصر ہے میں ان الفاظ میں بیان ہواہے۔ اے گشتهٔ سُلطانی و ملائی و پیری! یعنی علا مہا قبالؓ کے نز دیک ملیب اسلامیہ کے سیاسی علمی ،اخلاقی اور تمد نی

زوال اورمسلمانوں کے بحثیت قوم وملت فناہوجانے کے تین اسباب ہیں۔ (الف)مسلمانوں میںخلافت کی بجائے سُلطانی بیخی ملو کیت اور ہا دشاہت کا نظام رائج ہو گیا۔ (ب)ملّا وُں نےمسلمانوں میں اندھی تقلید کا مرض پیدا کر دیا اور اس طرح اُن کی غورفکراور تد برواجیتاد کی صلاحیتیں زیگ آلود ہوئے ہوتے تم ہو گئیں۔ (ج) پیرون نے مسلمانوں میں پیریرستی باانسان پڑتی کارنگ پیدا کر دیااوروہ خدا کی بجائے پیروں نقیروں کو اپنا ملجا و ماوی اور پر دگار و حاجت رواسمجھنے لگے۔ یہاں تک کراٹھوں نے اٹینے بیروں کو کم وہیش خدا ہی کے مساوی مقام دے ڈالا۔ سُلطا نی ملوکیت اور باوتا بهت کی بدولت مسلما توں میں وہ نظام حکومت اپنی تمام تر خرابيول سميت درآيا جوقيصروتسري كالظام فكومت اورقراتاني نظام حكومت كي عين ضد ہے اور جسے مثانے ہی کے کیے اسلام آیا تھا۔ سطرح ملوکیت نے مسلمانوں کوخدا کی بندگی اورخدا کے قانون کی تغمیل کی بجائے با دشاہوں کی بندگی اورایک انسان یا چندانسا نوں کے بناے ہوئے قانون کی تمیل کی راہ پر ڈال دیا۔ مُلَّا وَل مِينِ السِيهِ افرا د کی کثرت ہوگئی جواہیے آپ کوشریعت اور دیمنِ حق کا اجارہ دار بمجھتے تھے اور اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے سے بھی نہیں بچکھاتے تھے۔ان مُلَا وُں نے عام مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ شریعت کاعلم صرف ہارے یاس ہے،تم خود کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کیے جو کچھ ہم کہیں ، آ تکھ بند کر کے اُس پر یقین کرو۔شریعت برعمل کرنا جا ہے ہوتو ہماری اطاعت کرو۔ہم سے اختلاف کرو گےتو اسلام سے خارج ہوجاؤ گے۔ اس طرح اُنھوں نے ایک طرف تو اندھی تقلید کوفروغ دیا۔ دوسری طرف اُن کے دلوں اور د ماغوں پرپہرے بٹھا دیے۔ یوں مُلّا وُں میں باجہی منافرت کا با زار بھی گرم ہوااور عام مسلمان ڈنی طور پر ان مُلّا وُں کے غلام ہو گئے ۔وہ خودا پنے ذہن

سے پچھسو چنے بیجھنے کے قابل ندرہے اوراُنھوں نے مُلَّا وُں کی باتوں ہی کوتر آن و حدیث سمجھا۔

صدیت ہے۔
ملا وَں نے تو اپنے آپ کوئٹریعت کا اجارہ دار سمجھا تھا، پیروں نے عام
ملمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کیطریقت کاعلم صرف ہمارے پاس ہے۔
ثم خود خدا تک نہیں بہنچ سکتے اس کیے خدا اسے الناجا ہے ہوتو ہماری اطاعت کرو۔
اس طرح مریدوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی بجائے پیروں کی اطاعت کا جذبہ پروان کی اطاعت کا بجائے پیروں کی اطاعت کا جذبہ پروان کے اللہ والی کو باوشاہوں کی بجائے پیریش کا رنگ غالب آگیا۔
ملوکیت نے مسلمان کو باوشاہوں کی جنگ کے راستے پر ڈالائی تھا، ملاوں اور پیروں کی تعلق میں گرفتار ہوگیا۔
پیروں کی تلقین کا نیٹے تھی نے اوا کے مسلمان تحقیق دین کی لوٹ میں گرفتار ہوگیا۔
اس پر خصیت برس کا رنگ جینا زیادہ جنگ میں الی اور خوا اس کی دور ہوتا

ملائیت اور پیری به ظاہر ملوکیت کے ساتھ لگانہیں کھا تیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملا وُں اور پیروں کو بیموقع صرف ملوکیت ہی کی بددولت حاصل ہوسکا کہوہ مسلمانوں کو شخصیت پرسی کی اعدت میں مبتلا کردیں کیوں کہ بادشاہوں کی' خدائی'' بھی اسی صورت پہنپ سکتی ہے جب عوام میں شخصیت پرسی کار جمان موجود ہو۔اس کے اسی صورت پہنپ سکتی ہے جب عوام میں شخصیت پرسی کار جمان موجود ہو۔اس کے اکثر بادشاہ ملا وُں اور پیروں دونوں کی سر پرسی کرتے رہے ہیں۔

کیا کشربادشاہ ملا وُں اور پیروں دونوں کی سریتی کرتے رہے ہیں۔
اس طرح علا مدا قبال نے سلطانی ملائی اور پیری کو مسلمانوں کی موجود پستی کا فرمہ دار شہرایا ہے۔ کیوں کہ ان کے نز دیک با دشاہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر اپنا غلام بنایا، ملاوُں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا، ملاوُں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا ڈالا۔ اس غلامی کا اسیر کیا اور پیروں نے روحانی اعتبار سے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا ڈالا۔ اس غلامی کا یہ نتیجہ اکلا کے مسلمان خلافت و نیابت الہید کے جلیل القدر منصب سے گر کر حیوانات کی سطح پر آگیا۔ اب خلافت و نیابت الہید کے جلیل القدر منصب سے گر کر حیوانات کی سطح پر آگیا۔ اب کی زندگی اور حیوانات کی زندگی میں معنا کوئی فرق نہیں رہا ہے۔

#### واعظاور كافر

ز دوزخ واعظ کافر گرے گفت مدیث فوشتر ازوے کافرے گفت عدا خودرا علم وعرب خودرا مقام وعرب گفت ایک روز ایک واعظ نے جولوگوں کو کافر بنانے کے فن میں ماہر نظااور دوسروں ر كفر ك فتو ب لكاتار متا تفاء الية وعظ كے دوران ميں دوزخ كابيان كيا۔اس نے دوزخ اوراس كي عذاب كابراج فف اكنفشه صيحا اورايناو عظال بات يرخم كيا كه خرت ميں كافروں كالمحكاما دور خ ميں موكا القاق ہے ايك كافر بھى اس واعظ کی مجلس میں موجود تھا واعظ کی بات سن کراس نے ایک الیی بات کہی جو واعظ کی بات سے کہیں زیادہ اچھی معقول اور دل کو لگنے والی تھی۔اس نے کہا: '' جوشخص دوسروں کا غلام ہو اور دوزخ کو دوسروں کا ٹھکا نا بتائے ، اس کے متعلق بیرجان لینا حاہیے کہوہ پر لے در جے کا بےقوف ہے۔ کیوں کہوہ خودا پی حالت ہے آگاہ جیں ہے۔ بھلا کوئی دوزخ غلامی ہے بدتر بھی ہو تکتی ہے؟" اس رہاعی میںعلامہ اقبالؓ نے اُن واعظوں پرطنز کیا ہے، جواٹھتے بیٹھتے دوسروں پر کفر کے نتو ہے جڑتے رہتے ہیں اور کافروں کودوزخ کا ایندھن قرار دیتے ہیں۔حالاں کہوہ خود غلام ہیں اور نہیں جانتے کہ غلامی کی زندگی دوزخ کے عذاب ہے بھی بدتر ہے اور جومسلمان مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی غلامی پر رضامندہو،وہ کافروں ہے بھی گیا گز راہے۔ علّا مہا قبال ؓ نے یہی بات اپنی دونظموں عالم برزخ اور دوزخی کی مناجات

میں ایک دوسرے انداز میں کہی ہے۔ عالم برزخ میں انھوں نے بتایا ہے کہ جو

لوگ زندگی میں غلامی کی لعنت میں گر فتار اور اس پر راضی ہوتے ہیں اور اس طرح ا بی خودی کوذلیل کرتے ہوئے ایک طرح سے مار ڈالتے ہیں۔وہ خود بھی بہ ظاہر زندہ ہونے کے باوجود جیتے جی مرکر دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیتوں کو فنا کرڈ التے ہیں۔ان کے نز ویک غلامی اتنی بڑی لعنت ہے کے قبر بھی غلام کی میت سے نفرت كرتى اوراس كے ناياك وجوده النظم بناه ما تكتى الله دوزخی کی مناجات میں بھی علامہ اقبال نے میں بتایا ہے کہ غلامی کی لعنت دوزخ کی پُر عذاب زندگی ہے جی بدر ہے۔وہ ایک دوزخی کی دبان ہے اس حقیقت کا اعلان کراتے ہیں کے جہنم میں آئر چیطرح طرح کے عذاب ہیں لیکن مقام شکر ہے کہ پہانچیں اور پر عذاب خطہ سودا کر پورپ کی غلاج ہے آزاد ہے۔

### مريد پخته کار

ایک مخص ایک پیر کا مرید تھا اور حسنِ اتفاق سے خاصا پڑھا لکھا اور سمجھ دار ہونے کے علاوہ سیجے اسلامی تعلیمات ہے آگاہ بھی تھا۔ چناں چہوہ آتکھیں بند کر کے پیرصاحب کی اطاعت کرنے کی بجائے بھی اُن کی سی بات پر اعتر اض كرديا كرتا تفاسا يكسواراك مريدني اين بير سي كها-

''یا پیرومرشد! میں سمحتا ہوں کہ جولوگ اپنے ہز رگوں کے مزاروں پرنجاور بن کر بیٹھتے ہیں وراس طرح الیتے بزرگوں کی ہڈیاں چھ کرقبروں کی آمدنی کو اپنی روزی کا ذر بعد بنائے بیاں ، دہ روحانی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے موت کے منھ میں جلے جاتے ہیں۔اُن کا فیروں کی آید کی پیراز ارا کرنا اخلاقی اعتبار ہے انتہائی ذکت آمیز ہے۔اس طرح تو وہ ایسی ذات کی زندگی سرکرتے ہیں جس میں وہ ایک بار عزت آ ہرو سے مرنے کی بجائے ہر روز بلکہ ایک ایک دن میں کئی کئی ہار مرتے ہیں ۔اُن کابیا بک ایک دن میں کئی کئی بار مرنا اصل موت ہے کہیں زیا وہ وردنا ک

اورعبرت انگیز ہے۔''

علامها قبال نے اس رُباعی میں بہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے شایانِ شان یہی ہے کہوہ اپنی روزی زور بازو سے حاصل کرے۔ جوحضرات اینے بزرگوں کی تبروں کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان قبروں سے حاصل ہونے والے نذ را نوں چڑھاووں وغیرہ کو اپنی روزی کا ذریعہ بنالیتے ہیں، وہ روزی اُن کے تو کیا بھی مسلمان کے بھی شایان شان نہیں۔ کیوں کہ ہاتھ یا وُں ہلائے بغیر جوروزی حاصل ہوتی ہے،وہ جسم کو کاہل ،ست اور آ رام طلب بنادیتی ہے۔اُس مفت خوری سے اگرچہ اُن کاجسم خوب تو انا ہوجائے کیکن اُن روح مرجاتی ہے۔

اس سے ملتی جُلتی بات علامہ اقبالؓ نے اپی نظم'' باغی مرید'' میں کہی ہے کہ

پیروں کی بداعمالیاں دیکھ کراُن کے مرید ارا دت اور عقیدت ہے دست کش ہونے لگے ہیں ۔اس نظم میں ایک مریدا ہے پیر کے بارے میں'' باغیانہ''قشم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کوتو مٹی کا دیا بھی میسر نہیں اور پیر کے گھر میں بلی کے چراغ جل رہے ہیں ۔مسلمان پیرو<u>ں کو کعبے کے بُ</u>توں کی طرح یو جتا ہاوریہ پیر ہممریدوں سے نزرانے بالکل ان طرح وصول کرتے ہیں جس طرح کوئی ساہوکاریا مہاجن ایک مقروض اسامی سے قرض کالئو دوصول کرتا ہے۔جیرانی تو اس بات کی ہے کہ یہ پیرجن بزرگوں کے مزاروں پر مجاور سے بیٹے ہیں، اُن برر گوں کے بلند پالیے کر دارے ان کے کر دار کوکوئی نبست ہی نہیں گویا عقابوں کے ممكانون يركزول فيفته كرركها



# پيرخرقه باز

ایک دن ایک خرقہ باز اور پیشہور پیر نے جس کی پیری محض ایک ڈھونگ اور ڈھکوسلائھی،اپنے بیٹے کواپنے پیٹے کے اسرارورموز اور داؤرچے سمجھاتے ہوئے کہا: "اے جان پدرا میں شہر ایک برے کام کی بات بتاتا ہوں۔اس مکتے کو شمصیں جان ہے بھی زیادہ عزیر رکھنا جا ہیے اورتم ا**س** پرعمل کروگے تو تمھارے لیے کامیابی بی کامیابی ہے۔وہ تکت بیے کہا گرتم اس دور میں اینے پیرٹی مریدی کے كاروبا ركونر وغ ديناها ہے ہو،اگرتم اپني زمينيں، جا گيريں، مال موال، ثان موا اورخودا في گذي كوتا اور تفوظ ركهنا جائت مولوشيس اي دور كينم ودصفت ڪرانوں ہے راہ ورسم رکھني جا ہے۔ تم ان ڪر انوں ہے راہ و رسم رکھو گے تو نہ صرف تمھاری گذی اوراس سے وابستہ جا گیریں محفوظ رہیں گی، بلکہان حکمر انوں کی حمایت کی بدولت تمھارے پیری مریدی کے سلسلے اور کاروبا رکومزید فروغ ملے گا۔ پھراگرتم جا ہوتو وفت کے ان نمر ودوں کی تائید وحمایت کے ذریعے''برامیمی'' بھی کرسکتے ہو، یعنی جس طرح نمر ود نے حضرت ابراہیم علیہ السّلام کو بھڑ گئی آ گ میں ڈالا تھااور آ گ اُن کے لیے گلزار بن گئی تھی ،اس طرح کا کرشمہوفت کےان نمر ودوں کی در پردہ تا ئیدوحمایت کی ہدولت تم بھی دکھاسکتے ہو۔اس طرح نہصرف تمحاری پیری کے درجات ومقامات بلند ہو سکتے ہیں بلکہتم مسلمانوں کے ندہبی پیشوا بھی بن سکتے ہو۔'' علامہ اقبال نے اس رُباعی میں ایک ڈھکوسلے بازپیری زبانی اُس کے پیری

مریدی کے ڈھونگ کا راز فاش کیاہے۔''مرید پختہ کار''میں تو مُرید نے اپنے پیر سے صرف اتنی ہات کہی تھی کہ جولوگ اپنے بزرگوں کے مزاروں پرمجاور بن کر ہیٹھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کو چھ کرقبروں کی آمدنی کواپنی روزی کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ ذلت کی زندگی ہر کرتے ہیں کیوں کہ اس طرح کی مفت خوری ہے اُن کی
رُوح مرجاتی ہے۔ مگر بہاں ایک پیشہ ور پیرخود اپنے بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے اپنی
پیشہ ورانداور خرقہ باز پیری کے ڈھول کا پول کھولتا ہے اگرتم اپنے کاروبار کو چکانا اور
فروغ دینا چاہتے ہوتو صاحبان افتد ارسے بنا کر رکھو۔ وقت کے ان غر ودوں سے
محماری بنی رہے گی تو تم جمولے بھالے مطابانوں کے سامنے پر امہی جیسے گئ
تماثے وکھا سکتے ہو اور اس طرح اُن کی فرجی قیا دت کا منصب بھی تھا ارب ہاتھ
آ سکتا ہے۔
ایسے بی پیشور پیروں کی وجہ سے علیہ اقبال نے "آ واز غیب" میں ملوکیت
اور مُلَّا سَیت کے سامن میں موری یا ہی برسی کو بھی میلت اسلامیک کے زوال وا دبار کا
اور مُلَّا سَیت کے سامن میں کی بیٹری یا ہی ہرسی کو بھی میلت اسلامیک کے زوال وا دبار کا
سبب شہر ایا ہے۔

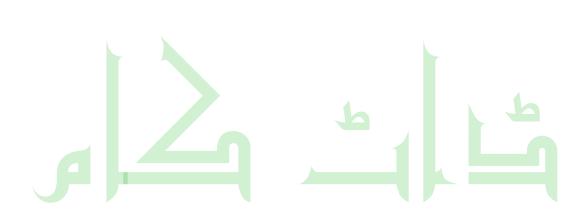

## دختر انِ ملّت

اے بیٹی! دلبری اور دل رُماِ کی ہے بیسو قیانہ اندا زرزک کردے کیوں کہ ہےجا آ زا دی کے اور ہے با کی کے بیطورطریقے ایک مسلمان لڑکی کو زیب نہیں دیتے ۔ تُو اس خسن و جمال کی طرف مائل میت ہوجس کا سار انتھار غازہ اور بو ڈر پر ہے، بلکہ تحجھے تو نگاہوں سے دلوں گی تنجیر کائمز سیھنا جا ہے۔ تحجھے آپی سیرت کواس قدر دل کش بنالینا جا ہے کہ ہرد کیضوال تیری عقب اور یا کیزگ کامعتر ف ہوجائے۔ اے بیٹی اس میں شک نبیل کرتری نگاہ ایک شمشیر خُد اوادی حیثیت رکھتی ہے اور تیری شخصیت کوالند تعالی نے کیا فطری دل شی بخش ہے۔ تیری ای شمشیر خدا دا د کی بددولت ہمیں حق تعالی کی طرف ہے جان و دیعت ہوئی ہے کیوں کہ تیری شخصیت کی فطری دل کشی اور قدرتی کشش کی وجہ ہے ہی نسلِ انسانی کا سلسلہ قائم ہے،لیکن بچے اورکھرے دل کووہی یا کیزہ شخصیت متحور کرتی ہے جس نے اپنی شمشیر کوشرم وحیاہے آب دی ہو۔ حکمائے اخلاق کی نگاہ میں وہی عورت احتر ام کے لائق تھہرتی ہےجس کی نگاہوں کوشرم و حیانے زینت دی ہو۔عاقلوں کے نز دیک وہی عورت سیجےمعنوں میںعزت کی مستحق ہے جو ہا حیا ہو۔ اے بیٹی!موجودہ زمانے کاضمیر سب برعیاں ہے۔اس زمانے کی خصوصیت اور ماہیت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بید دور مادہ پرئتی اور ظاہر بینی کا دور ہے۔ دُنیا ظاہری کشن رپر رتی ہے۔لوگ ظاہر ریسی میں مُبتلا ہیں اور ظاہری آ ب وتا ب رِ جان دیتے ہیں۔ آ ب ورنگ کی مصنوعی کشش اُن کے دلوں کوانی طرف کھینچی ہے۔ میں اس دور ظاہر برسی میں تخصے ایک مشورہ دیتا ہوں کہا گر تُو دُنیا میں چمکنا ہی جا ہتی ہےتو جہاں تا بی کا انداز ُو رحق سیکھ لے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کا ُو راس وُنیا میں ہرجگہ جلوہ

گر ہے،لیکن اپنی سیکڑوں بلکہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں تجلیات کے باوجودوہ

حجاب میں ہے۔خدا کی ذات دُنیا میں ہرجگہ جلوہ نُما ہونے کے باوجود بھی پر دے میں ہے اورا سے پر دے میں ہے کہ آج تک سی نے اُسے نہیں دیکھا۔ پس اگر تجھے اینظهوراورنمودی آرزوہ بنو اپنے جسم،لباس اور ظاہری زبیب وزینت کی بجائے تحجےا پی پا کیز گی سیرت و کرداری نمائش کرنی جا ہے۔ اے بینی! اس دُنیا کی بقا اور اُستواری عورتوں پر موتوف ہے عورتوں ہی کی بدولت اس دنیا کانظام محکم اور قائم ہے۔ کیوں کہ اُن کی فطرے ممکنات کی امین اور راز دار ہے۔ اُن کی نظرت ہی جی آئندہ انسانی نسلوں کی تربیت کی ومہ داری ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عور تو اس کے اخلاق اجھے ہوں اور ان میں یا کیزگیاو عفت کے جو ہر برقر ارو لوجو دیوں تو وہ این اولاد کی تربیت سی طریقے پر کرسکتی ہیں۔اگرکوئی قوم اس اہم حقیقت ہے ہے جبر ہویا خافل ہوجائے تو اس کے کاروبار زندگی کا نظام بے ثبات ہو جاتا ہے۔ ایک قام کی تحرانی ومعاشرتی زندگی تباہ و برباد ہوکررہ جاتی ہے۔کیوں کے سلِ انسانی کی زندگیءورتوں کی سیرت کی پختگی و یا کیزگی ہی ریموقو نے۔ اے بیٹی! میرےاندراسلام اور ملت سے محبت کا بیجذب میری یا ک طینت ماں ہی نے پیدا کیا تھا۔ آئکھ اور دل کی بیہ دولت مدرسوں اور درس گاہوں سے حاصل خبیں ہوتی کیکن موجودہ دور کی درس گاہوں اور تعلیمی ا داروں کی حیثیت سحر وافسوں یا جا دومنتر کے کھیل سے زیا دہ نہیں ۔ان درسگاہوں میں تعلیم یانے والے نو ا پی عقل اوراینے ایمان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اے بیٹی!بلاشبہوہ قوم بہت ہی مبارک ہے جس کی جدوجہد سےاس کا سُنات میں قیامت جیسے ہنگا مے ہریا ہوسکیں کیکن بیربات سی قوم کو یوں ہی اور بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوجاتی۔ بیتو اس قوم کی عورتوں کی یا کیزگی سیرت وکر دار پر منحصر ہے۔ مسی قوم نے ماضی میں کیسی شان دار کامیا بیاں حاصل کی ہیں اور مستفتل میں وہ کیسی

سمیسی کامیابیاں حاصل کرے گی ،ان ساری باتوں کی اُس قوم کی عورتوں کی پیشانی کے آئینے میں دیکھا جا سکتاہے، یعن جیسی عور تیں ہوں گی و لیی ہی تو م ہوگی۔ اے بیٹی! تو اگر مجھ درولیش کی ایک تصیحت مان لےتو حیاہے قوموں کی قومیں اور اُمتوں کی اُمتیں تباہ ہوجا <sup>ئ</sup>یں کیکن <del>تُو اور تیری قو</del>م تباہ نہیں ہوسکے گی۔اوروہ نصیحت بیہ ہے کو حضرت بنول رضی اللہ تعالی عنہا کی تقلید کر اوراس مادہ پرست دور اور ہوا و ہوس پر ست انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا جب نو فاطمۃ الزہرا کے تقشِ قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کواک ہوئی پرست زمانے کی نگاموں سے پوشیده کرلے گی نوتنب ہی ہمید کربلاحضرت شبیر خی<u>س</u> فر زندوں کی ماں بن سکے گ۔ سواے بینی! لو فاطر فی کی او فرانے کی نگاہوں ہے چھپ جاتا کہ تیری آغوش اے بیٹی! نومسلمان ہو کرقوم کی کایا بیٹ ویے اور اس کی تاریک شام کوروش صبح میں بدل دے \_ٹوقو م کی زبوں حالی کا خاتمہ کردے اوراس کی صورت یہی ہے کہ اہلِ نظر کو پھر قر آن سُنا ۔خود بھی قر آن ریڑھاورا ہے بچوں کو بھی قر آن ریڑھا۔ تو جانتی ہے کہ تیری قر اُت کے سوز نے عمرٌ این خطاب کی تقدیر کو بدل کر ر کھ دیا تھا اور و ہمر جو شمشیر بر ہنہ ہاتھ میں لے کر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کاسر فلم کرنے کے ارادے سے گھرسے لکا تھاء تیری زبان سے قرآن سُن کراُس کی کیفیت ہی بدل گئی تھی۔تیری قر اُت کے سوز نے اُس عمرا ہیں خطاب کوفا روق ِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناديا تقا\_ علّا مها قبالؓ نے ان آٹھ رہاعیوں میں وُختر انِ ملّت یعنی مسلمان لڑ کیوں سے خطاب کیا ہے۔اُٹھیں بیلقین کی ہے کہوہ دلبری اور دل رہائی کے کافرانہ طور طریق حچوژ کروہ شرم و حیااختیا رکریں جسے اسلام نے عورت کی فطرت کی حقیقی دل مشخشى قر ارديا ہےاور جس كى ببددولت عورت كونتيج معنوں ميں عرّ ت واحتر ام كامقام

اعلی کرداری نمائش کرتی جاہیے۔
علا مدافعال اسلمان اور کون کو گئی مقام اور اُن کے اصل فرائض کی طرف توجه دلا تے ہوئے اُن کی دنیا میں عورت کے مقام ہے آگاہ کا در این کہ عورت ای کی مقام ہے آگاہ کا در این کی عورت ای کی بدولت و نیا کا نظام مجام اور قائم ہے اور عورت ایس کی خدر انسانی نسلوں کی السانی کا سلسلہ چاتا ہے ۔ صرف بی بیٹی بلکہ تورت میں پاکیزگی اور عقت کے جو ہر تر بیت کی قمہ دار ہوتی ہے ، اس لیے اگر عورت میں پاکیزگی اور عقت کے جو ہر موجود ہوں تبھی وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرسکتی ہے اور جوتو معورت کے اس مقام سے بے خبر یا عافل ہوجائے ، اُس کی زندگی کا سارا کاروبار تدوبالا کو وہائی ہوجائے ، اُس کی زندگی کا سارا کاروبار تدوبالا

ہوجاتا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کو اُن کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہوئے علامہ اقبال خود اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ میرے اندر اسلام اور ملت سے محبت کا جذبہ میری نیک طینت ماں ہی نے پیدا کیا تھا۔ بیہ جذبہ مجھے کسی مدرسے یا درس گاہ سے نہیں ملا تھا۔ اور شمصیں بیہ جذبہ کسی مدرسے یا درس گاہ سے نہیں، اپنی نیک فطرت ماؤں ہی سے مل سکتا ہے۔ مکتب اور درس گاہوں کی تعلیم تو محض ایک ڈھونگ ہے، جہاں سے طالب علم پچھ حاصل تو کرنہیں یا تا، اُلٹا اپنی عقل اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان تو جوان کی صحیح اور حقیقی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے اور بیہ تر بیت جھی سیح ہوسکتی ہے جب ماں نیک سیرت، پخته کر داراور پا کیزہ اطوار کی مالک ہو۔

ہو۔ علامہ اقبال مسلمان لڑ کیوں کو اُن کے مقام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سی بھی قوم کے ماضی ،حال اور مستقبل کواس قوم کی عورت کے کردار کے آئینے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسی عورتوں کی سیرے ہوگی و کی ہی اُس قوم کی سیرت ہوگ ۔جیساعورتوں کا کردا رہوگا۔ویسانی اُس قوم کا کردارہوگا۔

علامہ اقبال فرخر ان ملت وان کے مقام ہے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کا اس بین اگر قرائی فرخر ان ملت وان کے مقام ہے ا کواے بین اگر قرائی کی ایک بھیجت مان کے فوجوہ وہ کو فرائی کے انداز میں اللہ اقبالی عنها کی مائند موجوہ وہ اور الم علی مقام حمین رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر فرائد کی ماں بن سکے قوائی قوم کوشید کر اللہ عنا ہے ، تو بنول ٹین جائے گ تو خود شہید کر بلا کی ماں کی تقلید کو اپنا اصول زندگی بنا لے ، تو بنول ٹین جائے گ تو تیری آغوش میں شبیر خبیب ابیٹا بھی آسکے گا۔

تیری آغوش میں شبیر خبیب ابیٹا بھی آسکے گا۔

آخر میں علا مہ اقبال مسلمان لڑکیوں کو ان کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوں کہ میں میں میں میں میں ایک اللہ میں کہا ہے گا۔

تیری آغوش میں شبیر جیسا بیٹا بھی آسکے گا۔

آخر میں علامہ اقبال مسلمان لڑکیوں کو ان کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹی! اُٹھ اور قوم کی اندھیری رات کو دن کے اُجالے میں ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹی! اُٹھ اور قوم کی اندھیری رات کو دن کے اُجالے میں بدل دے قرآن کا دامن تھام اور اپنی قوم کو قرآن سُنا۔ یہ بات کہتے ہوئے علامہ اقبال خضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹی! سمجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیراقرآن سُنا نا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹی! سمجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیراقرآن سُنا نا کر حدیا تھا، اور وہ عمر جو مشیر بر ہنہ لے کر گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ اسلام کے '' فقتے'' کو جمید شدے لیے ختم کردے ، تیری زبان سے تُر آن سُن کرخود اسلام کا حلقہ بگوں کو جمید شدے کے لیے ختم کردے ، تیری زبان سے تُر آن سُن کرخود اسلام کا حلقہ بگوں ہوگیا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے قبولِ اسلام كاوا قعة تا ريخ اسلام كاا يك روشن باب اوراین جگہا بک ایمان افر وزوا قعہ ہے نظہور اسلام کے وقت قریش کے دوسر ہے سر داروں کی طرح حضرت عمر جھی اسلام اورمسلمانوں کے سخت وحمن تھے۔ اسلام اُن کی نگاہ میں سب ہے بڑا جرم تھا۔ جو شخص اسلام قبول کرتا ،حضر ہے عمر ْاس کے دُشمن ہوجاتے تھے اور اس کو ہرا مکانی اڈیٹ پہنچائے میں درینے نہ کرتے۔ اُن ے خاندان میں ایک نیز بھی جس نے اسلام قبول کراٹیا تھا۔ اُس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مار تے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرادم لے کو ں پھر ماروں گا۔ اُس کنیز کے علاوہ اورجس جس پیس چاتا تھا، آسے زرولوب کرنے سے در لیے خبیں کرتے تھے۔ ان ختیوں کے باوجودو ہا یک خض کو بھی اسلام سے بدول نہ کر سکے، اس پر اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ (تعوذ اللہ ) خود مالی اللہ کا تصدیل کے اور کے میر سے ہوئے تلوار لی اورسید ھےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔حضرت عمر مثلوار کیے گھر سے نکلے تو راستے میں بی زہرہ کا ایک شخص تعیم بن عبداللہ ملا اور اُس نے سوال كيا: "اے عمر! اس شان سے آج کہاں کے ارادے ہیں؟" حضرت عمرٌ نے "آج محمر کا قصہ (نعوذ باللہ) ختم کرنے جارہا ہوں۔" تعیم بن عبداللہ نے کہا۔'' پہلے اپنے گھر کی نو خبر لوتے مھا ری بہن اور بہنوئی دونون محرَّر ايمان لا حيكه بين-'' حضرت مُمراً تناسُنتے ہی آ گ بگولا ہو گئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔اُس وفت وہ دونوں میاں ہیوی حضرت خبابؓ سے قر آن پڑھ رہے تھے۔انھوں نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو پردے کے پیچھے حجیب گئے۔حضرت عمر بہن کے

دروازے پر دستک دینے ہی والے تھے کہان کے کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز

رپڑی۔ بیہ آواز حضرت عمرؓ کی بہن کی تھی جو اُس وفت سورہُ لطہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کررہی تھیں۔حضرت عمرؓ نے دستک دی تو بہن نے کلام اللہ کے اجزا چھیاد ہےاور پھرجلدی ہے درواز ہ کھول دیا۔حضرت عمرؓ نے بہن سے بوچھا کہتم ابھی کیارپڑھ رہی تھیں؟ بہن نے کہا کہ پچھنہیں تو حضرت عمرٌ بولے کہ بیں میں سُن چکاہوں کتم دونوں اپنے آبائی دین کوچھوڑ بیٹے ہو ان آلفاظ کے ساتھ ہی وہ اپنے بہنوئی سے دست وگر بیان ہو گئے۔ بہن نے شو ہرکو بچا نے کی کوشش کی او حضرت عمرا نے دونوں کو مار مار کراہو کہا ن کر دیا۔اس پر بہن نے کہا کہا ہے عرفخواہتم ہمیں جان ہے مار دوءاب اسلام جمارے دلوں سے نہیں نکل ساتا۔ بہن اور بہنوئی کا استقلال د كير كرحضرت مرخادل جي بي كلياروه آب ديده مو يكة اور ذر الأفغل كه بعد كنية کے کہتم جو کچھ رہ کھر ہی تھیں، پچھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ پہلے باوضو ہوجاؤ۔ حضرت عرض نے وضو کیاتب بہن نے قر آن کے اجرال کر سامنے رکھ دیے اور پڑھنا

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِیُ السَّمْوٰتِ وَ الْآرُضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیُمُ

كلام اللی كاایک ایک لفظ حضرت عمر کے دل میں اُر تا چلاگیا۔ یہاں تک کہ
جب ان کی بہن اس آیت پر پہنچیں ،امِنُو بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ تَوْحَضُرت عمر بِاختیار
پُکاراً مُصْے:

أَشُهَدُانَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و أَشُهَدُانَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه

یے سُنے ہی حضرت خباب پردے سے باہر نکل آئے اور اُنھیں مبارک با ددی۔ ان کی آن میں بہن کی قر اُت نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔اب انھوں نے یو چھا۔'' مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں؟''

یہ وہ زمانہ تھا جب حضور سرو رِ کا کنات صلی اللہ عیلہ وسلم کو ہِ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے۔حضرت عمرٌ بہن

کے گھرسے سیدھے یہاں آنشریف لائے اور آستانۂ مبارک پر دستک دی۔چوں کہ منتکی تلواراسی طرح ہاتھ میں تھی ،اس لیے صحابہ کوتر دوہوا کیکن امیر حمز اُٹو لے۔ ''آنے دو!اگر نیک نیتی ہےآیا ہے تو بہتر ہے ور ندأسی کی تلوارہے اُس کاسر تلم كرديا جائے گا۔ "حضرت عمر" نے اندر قدم ركھا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضورتی آواز سنتے ہی حضرت عمر کر کیا طاری ہوگئ اور آ تھوں سے بے اختیار آنسوجاری ہو گئے انھوں نے نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ عرض کیا۔ "يارسول الشرائي المالية في كياسول الشرائي المالية في المالية المالية في المالية في المالية المالية في المالية المالية في المالية المالية في الم حنور بياخت لكار في الله الرابية اور حضورے ساتھ بی سب صحاب ہے اللہ اکبر کانعر ہ بلند کیا کہ تمام پہاڑیاں گونج اُنھیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کیمکی مرتبہا علانیہ طور پر ہیت اللہ میں نماز ریٹھی اوراس طرح حضرت ؓ کے ایمان لانے سے اسلام کے ایک نے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے قبول اسلام کا بیا بمان افروز واقعہ یا کستان کے قومی ترانے کے خالق اور فر دوسی اسلام جناب حفیظ جالند ھری نے شاہنامہ ً اسلام،جلداوٌل میں جس ولولہ انگیز انداز میں پیش کیا ہے،وہ اپنی جگہ خاصے کی چیز علّا مہا قبالؓ نےمسلمان لڑکیوں کو اُن کے مقام ومرتبہ ہے آشنا کرانے کے کیے اُٹھیں اسی ایمان افروز واقعہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہا ہے بیٹی! تیری قر اُت کے سوز نے تو عمر کی تقدیر کوبدل کرر کھ دیا تھا ،اس کیے تُو ایک بار پھر قرآن کا دامن تھام ہو م کو تر آن سنااور تو م کی تقدیر بدل ڈال ، بیکام تو اور صرف تو ہی کر سکتی ہے۔

تیرے فیضِ تربیت ہی سے سلمان قوم کی اندھیری رات دن کے اجالے میں تبدیل ہوسکتی ہے۔

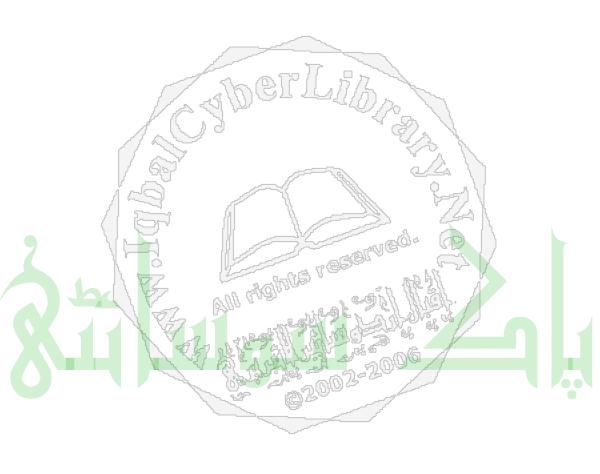



اے مسلمان! تو نے برہمن کاشریکِ سفر ہوکراپنے اور اپنی قوم کے تن میں سیروں مصیبتوں اور فتنوں کا دروازہ کھول دیا۔ برہمن کی قوم تو اس سفر میں تجھ سے بہت آگے تھی۔ نیچہ یہ فلا کہ تو رو قدم جلا اور معدور ہوکر رہ گیا۔اے مسلمان کس فدر عبر ت کا مقام ہے گذر ہمن نے تو اپنے بنوں سے اپنے طاق کو آراستہ کرلیا۔

اس نے اپنی مردور آبان ہمردہ تبدیب اور مردہ طرق معاشرت کورڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی میں مردہ تبدیب اور مردہ طرق معاشرت کورڈہ کر این میں میں میں میں بیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی تو این تعلق فر کر ہندوؤں سے اپنا تعلق جو ڈل ہندوؤں سے ہندوؤں سے میں تا تعلق جو ڈل یا اور تو آپنے اور تو اپنے اور تو اپنے اور تو اپنے اور تو اپنے کرتے کو گ

ایا العلق جوڑلیا اور تو اپ نہ ہو سے مہدو کا ہدووں کے مقائد جو کے ہدووں کے مقائد کی تبلیغ کرنے لگا۔

ایم ہمن اگر چہ کافر ہے ۔ لیکن میں اسے بے کاریا نا کارہ نہیں کہتا ۔ کیوں کہ وہ تو اپنے عقائد کے مطابق برابر جدوجہد میں مصروف رہتا ہے ۔ وہ اپنی مسلمل سعی سے بھاری پھروں کو نکڑے کرتا رہتا ہے ۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب تک بازووں میں زوراور توت موجود نہ ہو، کوئی شخص پھر سے اپنا مجود نہیں تر اش سکتا ۔ پول کہ برہمن اپنے مقصود کے لیے جدوجہد کرسکتا ہے اور کرتا ہے، اس لیے بت پرسی کی غلط رسم کے باوجود برہمن اس کا ظامے قابل تحریف ہے کہ وہ پھر سے اپنا خدا تر اشنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپنا معبودوں کو جود میں لانے کے لیے خدا تر اشنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپ معبودوں کو وجود میں لانے کے لیے خدا تر اشنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپنا معبودوں کو وجود میں لانے کے لیے بعد وہاری پھروں کوتو ڈ ڈ التا ہے ۔ وہ بھاری پھروں کوتو ڈ ڈ التا ہے ۔

اے مسلمان! جان لے کہ برہمن بے صدعتیار اور چالاک واقع ہوا ہے۔وہ تیرے ساتھ لا کھ کی اور رفافت کا تیرے ساتھ لا کھ کی اور رفافت کا دم بھرتار ہے۔لیکن وہ اپنا کام اور اپنے مقصد سے بھی غافل نہیں ہوتا۔وہ نہ صرف دم بھرتار ہے۔لیکن وہ اپنا کام اور اپنے مقصد سے بھی غافل نہیں ہوتا۔وہ نہ صرف

ہر لخطہ اپنے مقاصد کو ہروفت پیشِ نظر رکھتا ہے۔ بلکہ ان مقاصد ہے کسی کوآ گاہ بھی نہیں کرتا ۔ کوئی ساری عمر بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتار ہے تب بھی نہیں جا ن سکت**ا** کہاس کے دل میں کیاہے۔کوئی اس کارفیق اور ساتھی ہی کیوں نہ ہو، برہمن اپنے دل کے رازاس سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جاہے کسی مخص پر اس کوانتہائی بھروسا ہو، پھر بھی اس سے اپنے ول کی بات نہیں کہتا۔ اس غیر معمولی احتیاط اور راز داری کے ساتھ ساتھ وہ غضب کاعیاراور جالاک بھی واقع ہوا ہے کیا گی کیا کیالا کی اور عیاری تو دیکے!وہ مجھ ہے لا یہ کہتا ہے کہ مشیح سے قطع تعلق کرلو کیکن اپنے کا ندھے پر زُنارای طرح ڈالے رہتا ہے۔ وہ مجھے تؤید تنکقین کرتا ہے کہ مذہبی تنگ نظری حجبور کر آزا دخیالی کی روش اینا و کیکن خوداینی نه جهی تنگ نظری کا دام ن نبیل جیموژنا \_و و مجھنو اسلام کے اصولوں سے الگ ہو گرزون خیال بنتے کی تلقین کرتا ہے۔ کیکن خود اینے ہندومذ ہب کے چھو کے اصول سے بھی دست پر دارنہیں ہوتا۔ یہاں تک که سُوت کاوه ڈوراجے وہ کاندھے پراور کمر میں اُڑا ڈالے رہتاہے اور جے جنیو یا زُنّا رکہاجا تاہے،اسے بھی وہ کسی وقت اپنے تن سے جدا کرنے پرینیا رنہیں ہوتا۔ برہمن کی حالا کی اورعتیاری صرف اتنی ہی نہیں ہے۔و ہتو حالا کی اورعتاری میں اپنی مثال آپ ہے۔اس عتیاری کا ایک اونیٰ ساکر شمہ رہے کہ اس نے مسلمان ہے کہا کہا ہے مسلمان مختمے غیر کے درہے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ مختمے غیر کی ہجائے اپنوں سے دوئق قائم کرنی چاہیے۔ہم سے تختے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ ہم تیرے پرانے خیرخواہ ہیں۔ہم اورتم دونوں ہم وطن ہیں ۔ایک ہم وطن اپنے دوسرے ہم وطن کے لیےسوائے بھلائی کےاور پچھنہیں جا ہتا۔ برہمن کی اس عتیا ری کے مقابلے میں مسلمان کی سا دگی ملاحظہ ہو کہوہ پر ہمن کے اس جال میں نچینس گیا۔ چناں چہ بوں تو دومولوی ایک مسجد میں نہیں رہ سکتے۔جس طرح دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتیں ۔مگر ہندوؤں کے جا دونے بیکر شمہ کر دکھایا ہے

کہ ایک بت خانے میں دومولوی بڑے مزے سے رہ رہے ہیں اور آپس میں بالکل نہیں اڑتے۔ حالاں کہ یہی مولوی متجد میں ہوں تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے بیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔

موتا۔
مرہمیں کے خوال مرکز نے میں انہ میں انہ میں انہ میں بھال کا تاری بھال کے انہاں میار فی در کا انہاں کی دوسر کے در کا انہاں میار فی در کا انہاں میار فی در کا انہاں کی دوسر کے در کا کہ دوسر کے در کا انہاں کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے در کا دوسر کی دوسر کر دوسر کی دوسر کر دوسر کے در کے دوسر کر دوسر کی دوسر کر دوسر کے دوسر کر دوسر کر دوسر کی دوسر کر دوسر

برہمن کے عنوان کے تحت ان جارر ہا عیوں علامہ اقبال نے ایجاز و بلاغت کا کمال دکھاتے ہوئے ہندوقوم کی عتیاری، مکاری اور پُرکاری گابورا نقشہ تھینج دیا ہے۔صرف بھی نہیں انھوں نے دریا کوکوں سے میں بند کرتے ہوئے عیا رفطرت ہندوقوم کے سرایا عیاری اور سرتاسر مکاری پرمبنی طرز مل اوران بیای سرگرمیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔جن کا سلسلہ ۱۸۸۵ میں ایڈین نیشنل کا تکریس کے قیام ہے لے کرے۱۹۳۷ء (بلکیاس کے بعد) تک چھیلا ہوا ہے۔ انھوں نے ہندقوم کے کر دار کے مبہت اور منفی دونوں پہلووں کی جھلک وکھاتے ہوئے متحدہ تو میت کے اس دام ہم رنگ زمیں کی حقیقت بھی واضح کی ہے،جس کے حلقوں میں سا دہ لوح مسلمان ہی نہیں مسلمان قوم کے بہت ہے اکابرعلاءاور صلحا گرفتاررہے ہیں۔ ۱۸۸۵ء کی نا کام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں پر سختیاں کرتے ہوئے انھیں ہرطرح سے دبانے کی کوشش تو کی تھی، مگر انگریزی حکومت کے زیرِسانیہ ہندو اور مسلمان دونوں بہ قدرتو فیق آہستہ آہستہ جدید تعلیم حاصل کررہے تھے۔اور بیناممکن تھا کہ جدید تعلیم یا فتہ لوگوں کواپنی غلامی کا احساس نہ ہوتا اور وہ حصول آزادی کی کوشش دوبارہ شروع نہ کرتے اس احساس کے تحت انگریزوں نے خود ہی آگے بڑھ کر ہندوؤں کوٹھیکی دی۔ کیوں کے مسلمان ان کے

نز دیک بہر حال زیادہ خطرنا ک تھے۔ چناں چہ۱۸۸۵ء میں انڈین میشنل کا نگرلیس

کا قیام عمل میں آیا ۔اس کا خا کہ،اسکیم اور ساری تفصیلات انگریزوں کی مرتب کردہ

تھیں۔ اس کا خاکہ تو ایک انگریز افسر مسٹر ہیوم نے مرتب کیا تھا البتہ اسے آخری

شکل دینے میں وائسرے لارڈ فرن اور بہت سے دوسرے نمایاں انگریز سیاست دا نوں اورافسر وں کےمشورے اور تنجاو پرن<sup>ے شامل تھ</sup>یں ۔ا**س** کے ابتدائی جلسوں میں برطانوی بارلیمنٹ کے ممبراور دیگرسر کر دہ بطو رصدر شریک ہوتے رہے اور کا تگرلیس کئی سال تک برطانوی وزیرِ اعظم گلیڈسٹون کی سال گرہ مناتی رہی۔ ہرسالانہ اجلاس میں ان کے کیے مبارک ہاد کی قرار دادہ منظور ہوتی تھی۔ بیساری جاپلوسیاں اورخوشامدیں انگریزوں کوخوش کرنے اور ان سے ایج مخصوص مفادات حاصل كرنے كے ليے تھيں۔مقصد يہ تقا كہ ہندوؤں كو انگريزوں كى زيادہ سے زيادہ قربت حاصل مو انھیں سرکای دفار میں اعلیٰ ملاز متن اورا چھے عہدے مل جائیں اورمركزى وصوبانى وللول في فيائد كي لمائد كي ل جاسف برطانوی مفادات کی خاطر مرصغیری تنام آبادی کوایک قومیت میں متحد کرنا شروع ہی ہے کانگرلیں کا مقصد تھا۔ ہندو جائے تھے کہ چندمسلمان بھی کانگرلیں میں شامل ہوجا ئیں تا کہ تمام ہندوستانیوں کو ایک قوم کہا جاسکے اور کانگرلیں تمام ہندوستانی قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکے۔کانگریس کے قیام کے وقت پُوری مسلمان قوم انگریزی تعلیم ہے ہے ہجرہ تھی مسلمانوں کو ہر طانوی سیاسی ا داروں کی نوعیت ،اہمیت اورافا دیت سے ذراسی بھی آگاہی نہیں تھی ۔مسلمان رہنماؤں میں صرف سرسيّداحد خاں اليفخض تھے جواس تمام صورتِ حال کو بھانپ سکے تھے کہ ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرنے والی تنظیم کانگریس میں مسلمانوں کا شامل ہونا ، آپ اپنے یاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ کیوں کہ سارے مفادات حاصل کرنے کے بعد ہندو سیاسی میدان میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دینا چاہتے تھے۔کانگرلیں کے ابتدائی اجلاس میں صرف دومسلمان شریک تھے۔ ۱۸۸۸ء میںان کی تعدا د22ہوگئ جن میں علی گڑھ کا کج کے پچھ طالب علم بھی شامل تھے۔ چناں چیسرسیّداحمدخاں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے منع

کیا اور ایک ایک کرے اس کے نقصانات گنوائے ۔اس سلسلے میں اُنھوں نے ایک تقر ریکھنؤ میں ۲۸ ردیمبر ۱۸۸۷ء کواور دوسری تقریر میر ٹھ میں ۱۲رمارچ ۱۸۸۸ء کو فر مائی ۔ان تقریروں میں اُنھوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان اینے مذہب، خیالات، رسم ورواج ، رہن مہن کے طریقوں غرض کہ ہر لحاظ سے ہندوؤں سے علیحد ہ ملی متنص رکھتے ہیں اوران کا کانگرلیں ہیں شامل ہونا قومی لحاظ ہے مضر ہے۔ انھوں نے بیجی بتایا کے ہندو دراصل بیجاہتے ہیں کہ مگر پر وال کی خوشنودی حاصل کرے حکومت کے اہم عہدوں پر بیٹنے جا کیں ۔وہ اگر چےمسلمانوں کی دوسی کا دم بھرتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو کرور کرے مٹادینا جا ہے ہیں۔ گائے کے وبيهدي مخالفت اورا ردوه بندي كانتاز عدائ سلسك ي كريال تمين ساس كيسرستداحمه خان کانگریس میں سلمانوں کی ترکت کے خلاف مضا کے ہندو، سلم دوسی کا رُوپ دھار کرمسلمانوں کے چھپے دشینوں کا گردا (ادانہ کرسکیں ک

خان کا گریس میں سلمانوں کے چھپے دشمنوں کا گردا را دانہ کسلم دوسی کا روپ دھار کر مسلمانوں کے چھپے دشمنوں کا گردا را دانہ کسلا۔

1842ء جب بناری کے ہندوؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں سے اُردوزبان اور فاری رسم الخط کوختم کرکے ہندی زبان کو دیونا گری رسم الخط میں رائج کیا جائے تو سرسیّداحمد خان کو یقین ہوگیا کہ ہندواور مسلمان کا بطور ایک قوم کے ساتھ ساتھ چلنا اور دونوں کو ملاکر سب کے لیے شتر کوشش کرنا محال ایک قوم کے ساتھ ساتھ چلنا اور دونوں کو ملاکر سب کے لیے شتر کوشش کرنا محال ہے۔ اس بات کا ذکر اُنھوں نے بناری کے ڈپٹی کمشنر مسٹر الیگر بیڈرشیکسپیر سے بھی کیا، اور پھراُردو زبان کے خفظ کے لیے ایک شظم بھی قائم کی۔

مرسیّدا حمد خان کی نفیحتوں کا مسلمانوں نے خاطر خواہ اثر لیا اور بحیثیت قوم وہ مرسیّدا حمد خان کی نفیحتوں کا مسلمانوں نے خاطر خواہ اثر لیا اور بحیثیت قوم وہ

سرسیداحدخان کی نصیحتوں کا مسلمانوں نے خاطر خواہ الر لیا اور بحثیت توم وہ کا مگریس سے الگ ہی رہے، اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکا مسلمانوں کی تعداد ۲۰ تھی ۔ ۱۹۰۵ء میں سے مسلمانوں کی تعداد ۲۰ تھی ۔ ۱۹۰۵ء میں سے تعداد گھٹ کرصرف کارہ گئی اور متحدہ قومیت کا ڈھول پورے زوروشور سے پیٹے تعداد گھٹ کرصرف کارہ گئی اور متحدہ قومیت کا ڈھول پورے زوروشور سے پیٹے رہے کے باوجود سے بات پوری طرح آشکار ہوگئی کہ انڈین بیشنل کا مگریس حقیقت

میںصرف ہندو وُں کی نمائندہ جماعت ہے۔ عمر ہندووُں کی نمائند ہ کانگرلیں کوتحریکِ خلافت کے دوران مسلمانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ اپنی جگہ حیرت آنگیزتھی ۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ( ١٩١٩ء) نو ترکی سلطنت یاره یاره هو چکی تھی ۔وہ خلافتِ عثانیہ جس کاپر چم بھی تین براعظموں، پورپ ایشیا اور افریقه پرلہراتا تفاق ہے مقبوضات اوراین ساری شان و شوکت سے محروم ہو چکی تھی۔ مسلمانان ہندخلا فت اور ترکی کے تحقظ کے لیے سریر کفن باند مصمیدان میں کودیر ہے۔ان کی جدوجہد نے تحریک خلافت کانام یایا۔ اس تحریک کے روح روال مولانا مجمعلی جو ہرتھے، گاندھی بی تحریک خلافت ہے بچھ در پہلے ہی جنوابی افراق ہے ہندو ستان آئے تھے جلیا نوالہ باغ کے سانحہ کی وجہ ہے وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے اور تخریک مندم تعاوی شروع کرنے کا ارا دہ رکھتے تھے،لیکن اُنھیں ہندوول کی گمرور ایول کا بھی اندازہ تھا،اس کیے اُنھوں نے مسلمانوں کے جوش وخروش ہے فائدہ اُٹھانے کا فیصلہ کیا ، اُن کا خیال تھا کرتجریکِ خلادنت نےمسلمان عوام میں جو بے پنا ہتو انائی پیدا کی ہے، اُسے تحریک عدم تعاون کے کیے استعال کیا جاسکتا ہے۔اس کیے اُنھوں نے ہندوعوام کی طرف سے مسلمانوں کے مطالبات کی دوٹوک حمایت کی ۔اس طرح کانگر لیں تحریکِ خلا دنت کی حمایت کے طفیل ایک مقبول اورعوامی جماعت بن گئی اوراس کانا م گاؤں گاؤں، گھر گھر پہنچ گیا۔اس سے پہلے کا نگریس میں مسلمان کم بی نظر آتے تھے لیکن اب مسلمانوں نے بڑی تعداد میں کانگریس میں شرکت اختیاری ۔ چناں چہ دسمبر ۱۹۲۰ء میں ناگ بور کے مقام پر کانگر لیس کا جوسالا نهاجلاس ہوا،اس میںمسلمان مندو بوں کی تعدادایک ہزارہے بھی زیا دہ تھی۔ مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت ہے کانگریس نو ایک مقبول عوامی جماعت بن گئی کیکن خودمسلمان کو پچھ حاصل نہ ہوا ،اس کیے کہ ہندووں کوتحریکِ خلافت کی

کامیا بی بانا کامی ہے تو کوئی دلچیبی نہیں تھی، اُنھوں نے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرکے اپنے کیے پچھسیاسی فوائد حاصل کرنے تھے،اوروہ کر چکے تھے۔مسلمانوں کے مسائل سے اُٹھیں چنداں دل چیسی نہ تھی، وہ صرف مسلمانوں کی نوانا ئیوں کو ایے مفادات کے کیے استعال کرنا جائے تھے۔ علامہ اقبال نے پہلی زباعی ہیں مسلمانوں کے لیے اس المیے کی طرف اشارہ کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کیا ہے! مسلمان تو نے کانگرلیں میں شرکت کرکے اور ہندو قوم کی ہم نوانی اختیار کر کے لیے اور اپنی قوم کے کیے سیکروں فتنوں اور مصیبتوں کا دروازہ کھول دیا۔ ہندوتو م تو ایک عرصہ ہے۔یاسی جدوجہد کی تیاری كررى تقى وه تنجارت العليم التظيم غرض كه برشعبان على ميں تجھ ہے كہيں آ كے تقى تيرااورأس كالو كوني موازنه بي تيل تفاييان كالمتيج بيه كلاتو يجه دنوں تك نو أس كا شریکِ کاراورہم سفررہاکیکن اس کے بعد تیری کمزوریاں ہندوؤں پرعیاں ہوکئیں اور تُو دوقدم چل کرمعندورہوگیا۔پھرتونے ہندو کے رفیق کاراور برابر کے ساتھی کی بجائے خیمہ بر دار کی حیثیت قبول کرلی۔اس کے بعد تیرا کام صرف بیرہ گیا کہ ہرمعاملے میں کانگرلیں کی ہم نوائی کرتا رہے اورموقع بےموقع گاندھی کی قصیرہ خوانی کرتارہے۔ کانگریس کی ہم نوائی میں بہت ہے مسلمان لیڈراور عکما گاندھی کی قیا دے کا دم *بھرتے ہوئے ہیں ۔مسلمانوں کو ہندو وُں کی خوشنودی کی خاطر گائے کے ذبیجہ سے* بإز رہنے کی تلقین کرنے لگے تھے اور''السلام علیکم'' اور''وعلیکم السلام'' کی بجائے '' منت علیم'' اور' وعلیم نمیت'' کاسبق ریهٔ هانے لگے تھے۔انتہا بیتھی کہانھوں نے ۱۹۲۱ء میں شرومانند جیسے دُشمنِ اسلام کوجا مع مسجد دہلی کے منبر پر لا بٹھایا تھا اوراُنھیں مطلق خیال نہآیا تھا کہوہ ہندووُں کوخوش کرنے کے جوش میں خُدااو ررسولِ خُدا کی ناراضی مول لےرہے ہیں ۔اس کے مقابلے میں ہندووُں کی روش بیھی کہوہ ایک

ایک کرکے اپنے مردہ مذہبی شعارؑ کوزندہ کررہے تھے اور اپنی قوم میں مذہبی بیداری پیدا کررہے تھے۔ عند میں تنائش زیرانگ کس کے جمذن کی بیٹری المسلمان کے کاس غیری میں میں

پیدا روس ما قبال نے کا کریس کی ہم نوائی کرنے والے مسلمانوں کی اس غیر اسلای
روش ، حاقب نا اندیش اور سادہ لوجی پر تیمرہ کیا ہے کہ اے مسلمان! ہندو نے تو
اپنے بنوں کو اپنے طاق میں سجالیا ہے اور تو نے تر آن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔
ہندو نے تو اپنی قرم میں برداری پیدا کر ڈالی ہے اور تو ہندو کو خوش رکھنے کی خاطر
اسلام ہی ہے دست پر دار ہونا جا رہا ہے۔ مسلمان قوم کی اس روش کو مولانا
عبد الباری فرق کے اس مور کے اس می کے مسلمان قوم کی اس روش کو مولانا

باو جود اُس کی زندگی کا بیر بہلو لاائقِ ستائش ہے کہوہ برابر جدو جہد میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اپنی سعی بہم سے بھاری پھروں کوئلڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ وہ اپنا معبود اگر چہ بھر سے تر اشتا ہے لیکن بیر حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جب تک بازووں میں طاقت نہ ہو، کسی شخص کے لیے بیمکن نہیں کہوہ پھر سے اپنا معبود بائٹ تر اش سکے۔ ہندوا پے مقصو دکے لیے جدو جہد کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔ وہ بیسجھتا ہے کہ ''معبود' خارجی یا مادی شے ہے چناں چہوہ اپنے معبود کوتر اشنے بیسجھتا ہے کہ ''معبود کوتر اشنے

یہ بھتا ہے کہ مسبود حاربی یا ادی ہے ہے جان چہوہ آپ ہودور اسے کے کیے محنت کرتا ہے اور محنت کرنے والے کی ہستی کو بیکار یا فضول نہیں کہا علّامہ اقبالؓ کے نز دیک حرکت عمل اور جدوجہد انسانی کردار کے پیندیدہ پہلووُں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چناں چہوہ کہتے ہیں کہاگر چہ بُٹ برسی اپنی جگہ ندموم ہےاوراس کی تائید کسی انداز ہے بھی نہیں کی جاسکتی مگر ہندوقوم کی بیجد وجہد بہر حال قابل ستائش ہے کہ وہ انہیے مجبودوں کو عالم وجود میں لانے کے کیے پتھروں کوتو ژ دیتی ہے۔ پتھر سے خُدار اشنے کے لیے بڑ کی جدو چہد در کارہے۔اس کیے بُت برسی کے مذموم تعل کے باوجود ہندوقوم کی محنت اور جدوجہد اپنی جگہ تعریف

ر ہامی میں اس کے ایک منتی میبلو کا و کر کر نے بین اور تفیقت سے ہے کہ یہ ہندوقو م کی سیرت اورکردارکاا ہم ترین پہلو ہے کہ ہندوانتہائی عیارہ حالاک اورز مانہ ساز واقع ہوا ہے۔وہ کسی حال میں بھی اینے مقصد سے غافل نہیں ہوتا اور نیاس مقصد کوکسی پر ظاہر کرتا ہے۔وہ کہیں بھی جائے اور کہیں بھی رہے، وہ کسی بھی حال میں ہوایئے مقصد اوراینے کام کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے۔اور چاہے کوئی اُس کا کیسا ہی قابلِ اعمّا دساتھی،رفیق یا دوست ہووہ اپنے دل کی بات اُس ہے بھی چھیائے رکھتاہے۔ وہ مسلمانوں ہے تو یہ کہتا ہے کہ کانگریس میں آ وُ نو مسلمان بن کرنہیں ،قوم پرست اور ہندوستانی بن کرآ وُلیکن خوداس کا اپناطر زعمل بیہ ہے کہ وہ ہندو دھرم ہی کوقو م پرستی سمجھتا ہے۔وہ مسلمان کوروش خیا لی کی تلقین کرتا ہے کیکن خو داینی **ند**ہبی تنگ نظری ہے دست ہر دارنہیں ہوتا ۔مسلمان کوتو وہ شبیج بھینک دینے کی تلقین کرتا ہے کیکن اپنا جنیو بدستورایخ کندھے پر ڈالےرکھتاہے۔

ہندو کی عیّاری کی مزید اورسب ہے بڑی مثال علّا مہا قبالؓ نے چوکھی رُباعی میں دی ہے کہ ہندومسلمان سے بیہ کہتا ہے کہا ہے مسلمان! مختبے غیروں سے پچھے

حاصل نہیں ہوسکے گا۔غیروں کی بجائے تخصے اینوں سے دوستی کرنی حابیہ۔ہم اورتم دونوں ایک ہی وطن کے رہنے والے ہیں اور ہم سوائے تمھاری بھلائی کے اور پھھ خہیں چاہتے۔ ہندو کا بیا بیامنتر تھا کہا**ں م**یں بڑے بڑے مسلمان پھنس گئے۔ مسلمانوں کے کتنے ہی عُلما گاندھی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ان علمامیں شیعہ تھے اور سنی بھی، اہلحدیث بھی تصاوراہل قرآن بھی، مقلہ بھی تصاورغیر مقلہ بھی ، یہ علما مساجد میں اور منز رسول کر بیٹھ کر تو ایک دوسرے کی تکفیر کر گئے رہے تھے لیکن ہندو کی ساحری نے ایسا کمال دکھایا تھا کہ جو دوسولوی ایک مسجد میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، وہ کانگریس کے بحث خانے اور گاندھی کے آشرم میں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کی سادگی اور سادہ توجی ملاحظہ ہو کہوہ وردھا آشرم کے جا دوگر گاندھی کے جال میں ایسے *بھینے کہ*اور سے وی کھیلول کئے ۔ وہ کا کریس سے باہر تضافہ آپس میں لڑتے رہنے اورایک دوسرے کو کافر تھیرائے کے سوا آتھیں اور کوئی کام نہ تھا مگر گاندھی کے چرنوں میں آ کروہ ایک دوسرے دوش بدوش زندگی بسرکرنے لگےاور أخصيں آپس كى لڑا ئى بھى بھول گئى \_ علّامہ اقبالؓ نے یہاں ہندو کے ساحرانہ کر دار کا جورُخ بیان کیا ہے، وہ اپنی جگہ قابلِ تعریف ہی لیکن اس سے بینتیجہ اخذ کرنا درست نہ ہوگا کہ گاندھی کے چیلے ین کرمسلمان رہنماؤں نے جورنگ اختیار کیا، وہ بھی اُن کے نز دیک پیندیدہ اور قابل تعریف تھا، اُنھوں نے تو طنز کے پیرائے میں بات کی ہے کہا گرچہ دومُ لا ایک مبجد میں نہیں ساسکتے لیکن ہندوُں کی ساحری کا کمال دیکھیے کہ اُنھوں نے اپنے بُت خانے میں دومُلا وُں کوجمع کر دیاہے اور بیسب کھھاس وجہ سے ہواہے جس کی نشان دہی علّا مہا قبالؓ نے پہلی رُباعی میں کی ہے کہ ہندو نے تو اپنی مذہبی اقتدار کوفروغ دیا ہےاورمسلمان نے قرآن کو ہالائے طاق ر کھ دیا ہے۔ قرآنِ تھیم سے تعلق منقطع ہونے کا نتیجہ ہے کہ سلمان نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ور دھا کو اپنا قبلہ بنالیا ہے، صوفی کے پاس کرامات ہیں، مُلا کے پاس روایات ہیں اورعوام کے پاس خرافات ہیں قر آن کسی کے پاس نہیں ہے۔

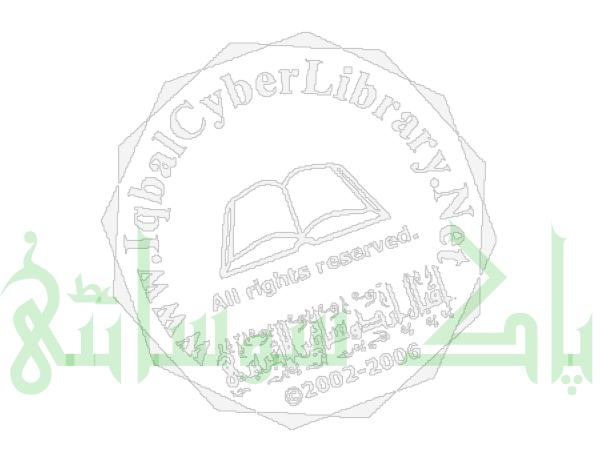



### تقذبروتد بير

بہ روما گفت با من رابہب پیر کہ دارم کت آن من فرا گیر شہرروم میں عیسائیوں کے اسقف اعظم بوپ سے جب بیری ملا قات ہوئی توأس نے بھے کہا: °°°°° ی نے جھے کہا: "اے اقبال کی کی کی سی کا تا ہول ٹو نے بہت کے بیٹ ماہوگا اور بہت ہے لوگوں کی دانش مندان یا تلک شنی ہوگ گر جربات میں تھے بنانا جا ہتا ہوں ، وہ تُو نے نہ کسی کتاب میں پڑھی ہوگی اورنہ کسی کی زبان سے سُنی ہوگی۔وہ نگتہ یا ہے کی بات بیہ ہے کہاس دُنیا میں ہرقوم اپنی موت کا سامان خودمہیا کرتی ہے۔ ہرقوم جوا ندا زِفکر وعمل اختیا رکرتی ہے، وہی اُس کے لیے تباہی اورموت کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ دیکھ لو کہتم مسلمانوں کو تقذیر نے مارا اور ہم یورپ والوں کو تدبیر نے تباہ کیا ۔مسلمان اس کیے تباہ و ہر با داور ذکیل وخوا رہوئے کہانھوں نے مذہبیر ہے مُنہموڑ کراپی ہے عملی کوتقذیر کا نام دے لیا اور تقذیر پر بھروسا کرکے ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ جب کہ یورپ والے اس کیے تباہ ہوئے کہ اُنھوں نے تقدیر سے مُنہ موڑ کراپنی مذہبیر ہی کو سب پچھ بچھ لیا اورا ہے آپ کومختار مطلق سمجھتے ہوئے خُد اسے بیگانہ ہو گئے۔'' علّامہ ا قبال ؓ نے اس رہاعی میں بوپ کی زبانی جبرو اختیار کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانی زندگی میں تدبیر اور تقدیر دونوں کا مقام واضح کیا ہے۔انسان اس دُنیا میں نہ تو مجبورمحض ہےاورنہُ ختا رِمطلق، بلکہوہ ایک لحاظ سے مجبور بھی ہےاور

پُنیں فرمودهٔ سلطانِ بدر است کہ ایمان درمیان جرو قدر است (حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارتباد گرای ہے کہ ایمان جر اور قدر کے ن ہے) درمیان ہے) چناں چہ بوپ کی زبان ہے اقبال کیے جلواتے ہیں کہ من دنیا میں ہرقوم ا پی موت خودخریدتی ہے۔ چبر و قدر کے بارے میں ایک قوم جو انداز فکروممل اختیار کرتی ہے، وہی اس کو لیموت کے اسا بیانرا ہم کرتا ہے۔ اتبال نے اس بات کی وضاحت کے لیے اوپ کی زبان سے پیکلوایا ہے کہ مسلمان کوتفذیر نے اور پوپ والوں کومذ ہیرنے ملاک کیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کومجبور محض سمجھ لیا اوراینی ہے عملی کو تقدیر کا نام دیتے ہوئے خارجی اسباب و مادّی وسائل ہے بیسر بے نیا زہو گئے ۔ یوں اُن کی تقدیر برسی اُن کے کیے تباہی ، ہلا کت اور موت کابا عث بن گئی۔اس کے برعکس پورپ والوں نے اپنے آپ کومختارِ مطلق سمجھ لیا اور خُدا ہے بالکل بیگانہ ہو گئے۔ چناں چہ اُن کی متد ہیر ہی اُن کے لیے

مختار مطلق بلکہاں کا مقام ان دونوں کے درمیان ہے۔ حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااور اُن سے

موت کا سامان بن گئی۔حالاں کہ حقیقت بیہ ہے کہانسان نہ مجبور محض ہے اور نہ

رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہس تقدیراسی کا نام ہے۔انسان ایک حد تک مختار ہے اوراس حدہےآ گے مجبورہے۔ مسلمانوں نے تقدیر برسی کوجس طرح اپنی ہے عملی ،ترک دُنیا بلکہ غیروں کی محکومی کا جواز بنایا ہے،اس کی طرف علّامہ اقبالؓ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ اشارے کے ہیں۔ای ایک نظم ''تن بہ تقدیر ' (ضرب کلیم ) ہیں اُنھوں نے اس بات پر دُ کھ کا اظہار کیا ہے کہ جس قرآن کی برکت ہے مسلمانوں کو اپنیا بلند کمقام نصیب ہوا تھا كه جياندتا رب بي أن ك مطبع وفر مانبر دار مو مكة منه ،اب اي قر أن كودُ نياترك كردين في تعليم كافر بعد بنايا جار ما ہے۔ قرآن كيم فيمسلمانوں كواليمان كى پختگى عطا کرے ایک ایسا مقام بخشا تھا کہ اُن کے الاالا سے مشیت اللی بن گئے تھے، مگر اب وہ تقدیریر بھروسا کیے ہاتھ میں اتھا میں اس کے بیٹے بیں کے جب وہ احکام اللی کی پور ی طرح تعمیل کرتے تھے تو حکدا اُن کی مدوکرتا تھا۔وہ راوحن میں جوبھی قدم اُٹھاتے ہے،اللہ کی تائید سے وہ گئتے و کامرانی کی منزلِ مقصود کی طرف اٹھتا تھا۔لیکن آج انھوں نے تقدیر کا مطلب ہی کچھاور سمجھ لیا اوراس کے نتیج میں اچھائی کو ہرائی اور برائی کواچھائی سجھنے لگے ہیں۔ ایک دوسری نظم''نقدر'' (ضربِ کلیم) میںعلامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہنا اہل اور نالائق کوقوت و طافت اورعظمت و ہز رگی حاصل ہوجاتی ہےاور با کمال زمانے میں ذکیل وخوار پھرتے نظر آتے ہیں۔ بےشک دُنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں لیکن اس حقیقت کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی ہے کہ تقدیر کی نظر ہران اور ہر لحظ قوموں کے عمل پر رہتی ہے۔تقدیر مسلسل قوموں کے اعمال کونگاہ میں رکھتی ہے۔جوتو میں جدو جہد میں سرگرم رہتی ہیں ، ہمت ، جاں بازی اورسر فروشی ہے کام کیتی ہیں،وہ یقیناً تر تی کرتی اور عروج یاتی ہیں، جوحق وانصاف پر کار بند ہوتی ہیں، اُن کاعروج یا ندار ہوتا ہےاور جوخدائی فر مان کوپس پُشت ڈال

دیتی ہیں، یاحق وانصاف ہے رُوگر دانی کرتی ہیں، اُن کاعروج حیار دن کی حیا ندنی ثابت ہوتا ہے کہوہ اپنی بدعملی کی بنا پر یا تو مٹ جاتی ہے یا ذکیل وخوار ہو کراپنی حیثیت کھوبیٹھتی ہیں۔ چناں چیمسلمان اس کیے تباہ ہوئے کہ اُنھوں نے تقدیر پرسی کے غلط تصور کا سہارا لے کر ہے عملی اور ترک دُنیا کو اختیا رکر کے مذہبر اور جدوجہد سے کنارہ کشی کرلی، جب کہ پورٹ والے ای لیے بر با وہو گئے انھوں نے اپنی تدبیر ہی کوسب کے بیجھتے ہوئے خداہے برگانگی اختیار کرلی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے بکسال ہے اوروہ قانون کبی ہے کہ اللہ تعالی جونعت کی گروہ یا قوم کوعطا فرماتا ہے، وہ اسے پھر بھی نہیں بدلتا جب تک خود اس گروہ یا قوم کے افراد اپنی مالت ندبل والس بالفاظ ديكرعلامه اقبال فينسلم لون وييستن ديا يجاتن هيس عروج صرف اس صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب تھاری زندگی کا ایک رخ تقدیراو ردوسرا اُرخ تدبیر کاتر جمان ہو۔تقدیر کے ساتھ تدبیر لا زمی ہے اور تدبیر کے ساتھ تقدیر ضروری ہے۔ نہ تدبیر کورزک کرکے تقدیر پر بھروسا کرکے بیٹھے رہنے سے پچھ حاصل ہوسکتا ہےاور ندمشیتِ اللی سے طع تعلق کر کے بحض تدبیر سے بات بن سکتی ہے۔

سُنا ہے کہ موت کے فرشتے نے ایک روز بارگا و خداوندی میں عرض کی: اے خالقِ کا ئنات! تو نے اس وسیج وعریض کا بنات میں تشم تسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے مگر بیانسان جے تو نے ایکی سے خلیق کیا ہے ، بجیب و شے ہے کہاس کی آ تھے مجھی غیرت ہے تم ہی تیں ہوتی ۔ مجھے اس سے وجود میں غیرے کا جذبہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ۔ تُو نے آہے زمین پر پٹانا ئب اورخلیفہ بٹا کربھیجا ہے لیکن پایساری عمر ہے غیرتی کی زندگی بر کرتا ہے اور اینے آپ کوسوسوطر سے دلیل کرتا ہے۔ اوّل تو ا ہے خیال ہی نبیس آتا کہ خدائے مجھے کیا بنایا تھا اور میں کیا بن گیا ہوں؟ مجھے دُنیا میں س کیے بھیجا گیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں؟ تھے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیاہے؟ اور اگر اسے خیال آسمی جائے تو اسے اپنی بے غیرتی اور ذلت و رسوائی یا بد اعمالی پر ذراسی ندامت بھی محسو*ں نہیں ہو*تی۔ جب میں اس کی رُوح تیرے حکم کے مطابق قبض کرتا ہوں تو مجھے شرم محسوں ہوتی ہے،کیکن افسوس کہ بیانسان ایبا بے غیرت واقع ہواہے کہاہے نہ تو مرتے وفت شرم محسوں ہوتی ہے اور نداھے مرنے ہی سے شرم آتی ہے۔

اے خُدائے برزگ وبرتر! تُو اس نادان انسان پر رحم فرما۔ اگر چرتُونے اس کی خلیق مٹی سے فرمائی ہے، لیکن اسے اشرف الخلوقات بھی تو بنایا ہے اور کا سُنات کی حکومت کی با گیس اس کے ہاتھوں میں دی ہیں، اور پچھنیں تو اس کے فرض مضبی ہی کی خاطر اسے ثبات اور استحکام عطافر ما۔ بینا دان موت کی ذِلّت اس لیے برداشت کی خاطر اسے ثبات اور استحکام عطافر ما۔ بینا دان موت کی ذِلّت اس لیے برداشت کرلیتا ہے کہ اسے نہ تو زندگی کے مقام ومر تبہ سے آگاہی حاصل ہے اور نداسے حیات ابدی حاصل کرنے کے اصول و قانون کاعلم ہے۔

علامہ ا قبال ؓ نے ان دورُ ہا عیوں میں موت کے فرشتے کی ہارگا و خدا وندی میں

التماس کے پیرائے میں بدحقیقت واضح کی ہے کہبیش تر لوگ حیات ابدی کے قا نون سے واقف نہیں ہیں۔وہ مجھتے ہیں کہرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی خود بخو دمل جائے گی اوراس کیےوہ موت کی ذِلت کو برداشت کر لیتے ہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی میں ذلتوں پر ذلتیں بر داشت کرتے ہوئے بھی اٹھیں غیرت نہیں آتی۔حالاں کہ حیات ابدی أسے اور صرف أسے ملے گی جوایی زندگی میں اس کے حصول کے کیے کوشش اور جد وجہد کرے گا۔ اس سلسلے میں خود و لامدا قبال کے بیالفاظ قابل غورونوجہ دیں، '' ہرخو دی پر مگرات کا عالم طاری ہوتا ہے ء پیلا ہرخص جاتا ہے کیکن اس کش کش کے منتج سے میں کم اوک واقف ہیں ابات یہ ہے کہ جب اور اس مسم خاکی ہے ایناتعلق منقطع کرتی ہوتا (SHOCK) لگتا ہے اوراس کی حالت کچھ در کے لیے آیی ہوجاتی ہے، جیسے سی شخص کاسر دیوار سے مکرا جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوجا تا ہے اوراگریہ تصادم بہت شدید ہوتو پھر مجھی ہوش میں نہیں آتا لیعنی مرجاتا ہے۔اسی طرح جس شخص نے زندگی میں اپنی خودی کواس بیتنی تصادم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیا۔وہ شخص مرکر زندہ نہیں ہوگا۔اس سے مُر ا دبیہ ہے کہ اُس میں آئندہ زندگی میں ترقی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی۔اُس کی خو دی میں اورایک حیوان مطلق کی خودی میں کوئی فرق نہیں

ہوگا۔ پس اُس کاشار حیوانات میں ہوجائے گا۔'' گویا حیات ابدی حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کوبطو رِجدو جہد کرنا لازم ہے۔ مرنے کے بعد حیات ابدی ملے گانو سہی لیکن صرف اُن ہی لوگوں کو جنھوں نے اُس دنیا میں اپنی خودی کی نشوونما کر کے اپنے اندراس کی صلاحیت پیدا کر لی ہوگی۔

# ابلیس ہے ( بگوابلیس را)

اے اہلیس! میں جھے سے بیے کہنا جا ہتا ہوں کہ وُ کب تک اِس وُنیا کے جھگڑ وں میں پھنسارے گا؟ تُو کب تک اپنے آپ کو انسا نوںِ اور اُن کے بھیڑوں میں اُلجھائے رکھا؟ میں تواس بات پر جران ہوں کا تھے اس ورائے ہے اس قدر دلچین کیوں ہے؟ بیدئیا تو مرکز ای لائن نہیں ہے کہوئی جھددار شفس اس سے وابستی پیدا کرے اورسب پھے چھوڑ کراسی کا ہور ہے ۔ مجھے تو پیدؤنیابالکل پسندنہیں آئی ۔ کیوں کہاس کی ہر سے شام کی تمہیر کے سوا پھٹیل ورمیاں کی ہرخوش کا نجاء عم ہے معلوم ہیں تجھے اس ونیا میں کیانظر آیا ہے کا تو اس کا شیدا بنا ہوا ہے اور تیری سادی سرگرمیوں کامر کز ومحوریمی ایک دُنیابن کررہ گئی ہے۔ اے اہلیں! تو جانتاہے کہ جب بیدُ نیا عدم سے وجود میں آئی تو ہالکل سُنسان اور بےرونق تھی۔اس میں نہ کشا کش تھی نہ کش مکش ، نہ برم کی رونقیں تھیں نہ رزم کے ہنگاہے، نہ کسی تشم کی جدوجہد تھی نہ کسی طرح کی دوڑ دُھوپ، نہ کوئی رنگ تھا نہ کوئی آ ہنگ۔پھر جب خالقِ کا ئنات کو بیمنظور ہُوا کہاس دنیا کی سر داور خاموش نضائیں ہنگاموں ہے، رونقوں ہے، جدوجہد اور کش مکش ہے اور رنگ و آ ہنگ ہے معمور ہوجا کیں قو اُس نے انسان کوتخلیق کیا۔انسان کی تخلیق اگر چہ خاک ہے ہوئی تھی مگراس خاک میں خالتِ کا ئنات نے آگ کاعضر بھی شامل کرر کھا تھا۔ چناں چیاور بہت بی صفات کےعلاوہ انسان کوسوز بعنی جلنے جلانے کی آتشیں صفت بھی و دیعت ہوئی اور انسان کی فطرت کے اس سوز کی بید دولت وُنیا کی خاموش فضاؤں میں ہنگاہے وجود میں آئے ،جدوجہد کی کیفیت پیدا ہوئی اور رنگ وآ ہنگ

کاظہور ہُوا۔اے اہلیس! بچے تو بیہ ہے کہا گر ہم انسان اس دُنیا میں وجود میں نہ آئے

ہوتے تو پھرتو بھی وجود میں نہآیا ہوتا۔خُدانے ہمارے وجود کے اندرجوآ گ رکھی ہے،اسی آگ سے تیراوجود پیدا ہواہے۔ اےابلیس! جب تک انسان کاوجود خُد اکے وجود سے الگ نہ تھا، اُس وفت تک نہ تو وہ اپنے وجود ہے آگاہ تھا اور نہ اُسے اپنے شوق کی خبرتھی ،کیکن جب اُس کا وجود خداکے وجود سے الگ ہو گیانواس طِدالی نے اُسے ایج وجود سے آگاہ کرکے اُسے شعورِ ذات بخش دیا ہے اس جُدائی کی بہدولت وہ نہ طرف واٹا ہینا اور روشن بصر ہوگیا بلکہاس جدانی نے اس کے شوق اور جذب عشق کوتیز تر کردیااوروہ اپنی اصل ہے وابستہ ہونے کے کیے بے قرار ہو گیا۔اے اہلیں! میں بیانو نہیں جانتا کہ تیراا پنا حال کیا ہے بال اپنے متعلق یہ کہرستاہوں کے میر ہے تکر خودی کا احساس اس جدائی کی ہددوکت ہی پیدا ہوا ہے۔ اس عام آیب وگل میں آئے کے بعد ہی میرے اندرخودی کاشعور پیراہوا ہے۔ گویا آس آب وگل ہی نے مجھے اپنے آپ ہے باخبر کیاہے۔

اے اہلیس! بےشک تو بہت چے و تاب کھارہاہے کہ تخصے خدانے رجیم ، کافر اورطاغوت قرار دے کراینی بارگاہ ہے نکال دیا نے راند ۂ درگاہ ،منکر ، نافر مان او رحد ے تجاوز کرنے والاکھہرادیا گیا۔ نو شاید سیجھتا ہوگا کہ یہ چھ وتا باس کا ئنات میں صرف تیرامقسوم ہے نہیں، تیری طرح میں بھی ازل کی صبح ہی ہے چھ وتا ب کااسیر ہوں۔جب خدانے مجھےاس وُنیا میں بھیجانو میرے دل میں ایک کا نٹاچھو دیا ،جس کی خکش نے مجھے ہے تاب و بقر ارکرر کھا ہے۔ کیوں کہ بیکا نٹاشوق اور عشقِ الہی کا کانٹاہے۔شوق اورعشق کابیہ خارمجھے برابر بے چین کیے رکھتاہے۔ کیوں کہ یہی شوق مجھےاپی اصل سے وابستہ ہونے کے لیے بیقر ارو بے تاب رکھے ہوئے اے اہلیں! تو میری حالت ہے بہخو بی واقف ہے۔انسان تو خطا کا پُتلا

ہے۔اُس سے اگر ایک نیکی ہوتی ہے تو سوگناہ سرز دہھی ہوتے ہیں۔وہ تو اپنی ماہیت ہی کے لحاظ سے ایک الیمی کشیہ خراب ہے جس میں خیروخو بی کا کوئی دانہ نہیں اُگ سکتا۔وہ تو اپنی خلقت ہی کے لحاظ سے کمزوراورناقص ہے۔تونے واقعی یر ی ہمت کی ایک بجدہ کرنے سے انکار کرکے ہمارے بے حساب گنا ہ اپنے ف<sub>ے</sub> لے لیے۔ایک ہم میں کہ خود گنا ہوں بر گناہ کے جاتے ہیں اور نام شیطان کا لیے جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ورغلاما اور ہم سے گنا ہ کروا دلیے اے ابلیس! جب تُو نے بھی اس وُنیا میں اپنا کھیل کھیلنا ہے اور ہمیں بھی اس دنیا میں اپنا کھیل کھیلنا ہے تو کیوں نہ ہم اپنا اپنا کھیل عزیت، و قاراور شاہانہ شان کے ساتھ تھیلیں ۔ آؤار ڈنیا کی بازی کوا یہے انداز سے تھیلیں جوہم دونوں کے شایانِ شان ہواوراس طرح ای ڈٹیا میں ہوز و گذار کا رنگ پیدا کرویں۔جس خالقِ کائنات کی طرف سے مجھے بھی بہت می صلاحیتیں ملی ہیں، اسی خالقِ کا ئنات نے ہمیں بھی بہت ہی صلاحیتوں ہے نوا زاہے۔ آ وُ کہ ہم ان صلاحیتوں ہے کام لیتے ہوئے اِسی دُنیا کو پہشت بریں کانمونہ بنا دیں۔ علّا مہا قبالؓ اِن چھرُ باعیات میں اہلیس سے ناطب ہوئے ہیں کہونے اپنے آپ کواس وُنیا کی دل چسپیوں میں کیسے اُلجھالیا ہے، جب کہ خود مجھے بید دنیا بلکل پسند نہیں آئی۔ کیوں کہ یہاں کی ہرخوشی کا نجام غم ہے۔ پھرعلا مہا قبال اس دنیا میں انسان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بیدؤنیا وجود میں آئی تو ہرتشم کے ہنگاموں سے تہی تھی ،مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فر مایا تو یہی وُنیا ہنگامہ ہائےشوق سےمعمور ہوگئ۔انسان جب تک مختلیق نہیں ہوا تھااو راس کا وجود خُد اکے وجود کی آغوش میں چھیا ہوا تھا،تب تک اُسےا پنے وجود ،اپنی ذات یا اپنی ہستی کا کوئی شعور نہ تھا مگر جب وہ عدم ہے وجود میں آیا تو اُسے اپنے وجود، اپنی وات اورایی ہستی ہے آگاہی بھی ہوئی اوراس کے ساتھ ہی اُسے اپن اصل سے

ی حودی و پروان پر ھانے اور اہلیس کے بی و تاب کامواز نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کو اس کے سال اضطراب و بے تراری اور بی و تاب کا اسیر ہے کہتے ہیں کو اس کے سلسل اضطراب و بے تراری اور بی و تاب کا اسیر ہے کہ تھے آ دم کو ایک بجدہ نہ کرنے والا ایک بجدہ نہ کرنے والا ایک بجدہ نہ کرنے والا اور مردو دوم تہور تر اردے کربارگا و خداوندی سے زکال دیا گیا گیا گیا تو پی خیال نہ کر کہ بی حال صرف تیرائی ہے ۔خود میں جی ای حال میں ہوں ۔خال کا ناہ بھی چھو دیا، مس کی خلاس میں کے اور جس کی ایک ایک کا ناہ بھی چھو دیا، مس کی خلاص میں ہوں ہے اور جس کی فلاس سے وابستہ میں ایک اصل سے وابستہ میں ایک ایک ایک کا ناہ بھی جھو دیا، مس کی خلاص میں کا دیا ہی جھو دیا، مس کی خلاص میں کہ اس کی خلاص کے وابستہ میں ایک اس کی اس کی حال میں کی اس کی خلاص کے وابستہ میں ایک اس کی حال میں کی اس کی حال میں کی اس کی حال میں کی دیا ہوں کیا گیا ہوں کی دیا ہوں کیا تھا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی

سجدے سے انکارکر کے بن آ دم کے سارے گناہ اپنے سرلے لیے۔جب کہ انسان اتنا کمزوراور ناقص واقع ہواہے کہ گناہ تو خود کرتا ہے لیکن خود گناہ کا اعتراف کرنے کی بجائے شیطان کومور دِالزام شہرا تا ہے کہ اس نے مجھ سے گناہ کروا دیے۔

آخر میں علامہ اقبال البیس سے کہتے ہیں کہ آؤہم اس دنیا میں اپناا پنا کھیل شان اوروقار کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس دنیا میں سوزو گداز کارنگ پیدا کردیں اور

اس دُنیا ہی گویہ شت بریں کانمونہ بنادیں۔
علامہ اقبال نے جس اہلیس کو زندگی کی بازی و قار اور شان کے ساتھ کھیلنے کی وہوت دی ہے، اس سے مُر ادوہ اہلیس ہے جوخو دانسان کے اندر پوشیدہ ہے اور جس کی بابت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ چناں چہ بہت سے بزرگوں اور صوفیا نے خارجی اہلیس کی ایمیت پرزور اہلیس کی ایمیت پرزور اہلیس کی ایمیت پرزور

دیتے ہوئے اُسے مطیع وفر مان کرنے اور مسلمان بنالینے کی تلقین کی ہے۔ان ہی بزرگوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے علّا مہا قبالؓ نے بیربات کہی ہے کہا گرانسان اپنے اندرکے اہلیس کومسلمان بنالے تو اس وُنیا کو بہشت میں تبدیل کرسکتا ہے۔اگر انسان قر آن مجید کے احکام کی اطاعت کرنے یکے تو اُس کا اہلیس بھی مسلمان 

## نگهداشت خُو دِی

بتك هُنيدم جيرے ازمر دِ ضميرے متحهن سروش فرذان اگر أنكبيدا شت ایک برزگ نے چوبڑے ہی عقل مند ، روثن غیبر اور صاحب باطن تھے ، مجھے ا كه نهايت اي من بات منال أنول في كما "سنو!اگرکوئی مسلمان مناوارا ورمفلس مون مناوار المیسر مواور نہ پہیٹ بھرنے کو روٹی،لیکن اس نا داری اور مفلسی کی حالت میں وہ اپنی خودی کی حفاظت کرسکے،کسی کے آگے دستِ سوال دراز نہ کرے اورانی کسی ضرورت کے سلیلے میں کسی ہے کوئی تو تع نہ رکھے تو وہ ظاہری طور پر فقر اور مفلس ونا دارہونے کے باوجودایک دن ساری کائنات برحکمران ہوجائے گا بلکہ اِس دنیا کے علاوہ عُقیمٰ کا بھی مالک بن جائے گا۔'' علّا مها قبال ؓ نے اس رُباعی میں خودی کی نگہداشت اور حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔وہمسلمان نوجوا نوں کوخودی بلند کرنے کے ساتھ ساتھ خودی کی حفاظت کی تکقین بھی کرتے ہیں ۔ یہاں اُنھوں نے ایک روش ضمیراورصاحبِ باطن بزرگ کی بات کے حوالے سے بیہ بتایا ہے کہ سلمان جا ہے کتنی ہی مفلسی کا شکار ہو، حا ہےوہ نانِ شبینہ کا بھی مختاج ہولیکن اُسے جا ہے کہسی حال میں بھی کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کرے۔اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا اور نا داری کی حالت میں بھی اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے تو ایک دن دونوں جہان اس

کے قبضہ وتصرف میں آ جا نیں گے۔ ۔ تُر ونِ او لیٰ کے مسلمانوں اور تمام برزرگانِ دین کی شانِ امتیاز یہی رہی ہے *کہ* اُنھوں نے فقروفا قہ میں زندگی بسر کی کیکن بادشاہوں اور وفت کے بڑے چھوٹے حکمرانوں کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دست سوال دراز کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کسی با دشاہ یا حکمر ان نے کوئی جا گیریا دولت زخود پیش کی نوبھی اُسے تبول کرنے ہے انکار کردیا ، اس کیے گذا تھیں فقروفا قہ کی زندگی گواراتھی مگرا کی خودی کی تذکیل گوارا نہ تھی۔اپی خودی کی اس نگیراشت نے انھیں اور اُن کی رگاہوں کوایک عالم زورد معلم موسئة علامية فيال "ساقي نامه" میں کہتے ہیں وہ ناں جس سے جاتی کے کے میں گردن بلند ۇنيا محمود فال کو انگه رکھ، ایازی

نصیحتیں دو سیحتیں

زپیرے یاد دارم ایں دو اندرز باید جزر اندرز اندرز باید جزر اندرز ا

میں ایک صاحب ما طن، روش تھیں اور داش مند مند اور داش مند اور داش مند اور داشتان مند اور داشتان

تک یاد بین ۔ اُن کی بین فیصف میں کا ان کی بین ان کی بین اور میں اور اسٹ میں اور اسٹ آپ این وات پر "اپنی زندگی دوسروں کے سہارے میں بر کرد ۔ ایٹ آپ پر اپنی وات پر

ا پی رمدی دوسروں سے سہارہ سے سے ہم رو۔ آپ و آپ پر اپی و اسے اور اپنے زورِ بازو پر بھروسا کرنا زندگی کی پہلی شرط ہے۔ جوشن دوسروں کے سہارے ڈھونڈ تا ہے سہارے زندگی بسر کرتا ہے بااپنی زندگی کے لیے دوسروں کے سہارے ڈھونڈ تا ہے یا دوسروں سے سہارے کی تو قع کرتا ہے ، وہ بھی انسا نبیت کے مقام تک نہیں بہنے سات

أن كى دوسرى تفيحت يقى:

"اس کمزوراور ولیل شخص سے دوررہ وجوائے جسم کی آسائش کے لیے روح کو گروی رکھ دے۔ معمیں ایسے شخص کے قریب جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو ایخ تن کی خاطر اپنی جان کا سودا کرڈالے۔ جس شخص کو ایخ جسم کے آرام و آسائش اور جسمانی تقاضوں کی تسکین کو اپنی روح کی خاطر بھے دینے یا گروی رکھ دینے سے بھی عارینہ وہ اُس کے قریب بھی نہیں پھٹلنا چاہیے۔

علامہا قبال ؓ اس رُباعی میں ایک بزرگ کی دوالیی تصیحتیں بیان کی ہیں۔جن کا

تعلق غیرت اورخود داری کی زندگی ہے ہے۔غیرت اورخو د داری کی زندگی کا اوّلین تقاضایہ ہے کہانسان اپی ضرورت کے کیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور دوسروں کے سہارے تلاش نہ کرے۔خود داری کی پہلی شرط یہی ہے کہ انسان دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑ اہواور آپ اپنا سہارا ہے۔جو محض زندگی بسر کرنے کے کیانی ذات براورای توت بازو پراعتاد كرتاب، وبى ميچ معنول ميل اپنياغيرت اورخود دار موسف كافبوت ديتاب،اس کے برعکس جو شخص وو سروں ہے مہارے زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسانسیت کے مقام بلند عركر حيوانات كي العيرة جاتا ب غيرت اورخود الرفي كالدمرا تقاضاييه بكانسان اين روي كے تقاضوں كوجسم کے تقاضوں پرتر بچھے دیے بہتیاں کہ اپنے جسمانی آیا م وائسائش کی خاطرا پی روح کو دوسروں کے ماتھ نچے ڈاکے۔ چنال چینلا میا تبال کوصاحبِ باطن، روش ضمیر اور دانش مند بزرگ نے جو دوسری نصیحت کی، وہ یہی تھی کہ مصیں ایسے مخص کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے جسے اپنے تن کی خاطر اپنی روح یا اپنے من کوچھ ڈالنے سے بھی عارنہ ہو۔ابیا مخض حیوا نوں ہے گیا گز را نو ہوتا ہی ہے کیکن اس کاو جود دوسروں کے لیے اورا پی قوم کے لیے بھی مے صدخطرنا ک ہوتا ہے۔ کیوں کہا بیا مخض ایخ فائدے کی خاطر بوری قوم کونقصان پہنچانے ہے بھی با زنہیں آتا اورا یک حقیر سے منصب یا عہدے کے لا کچ میں پوری ملت سے غداری کرنے ہے بھی اُسے باک نہیں ہوتا۔ بہالفاظِ دیگرعلامہ ا قبال مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمان نوجوا نوں کے دل میں بیہ بات بٹھادیناچاہتے ہیں کہ دوسروں کےسہارے زندگی بسرنہیں کرنی چاہیے، ملکہ زندگی میں اپنی ہمنت اور اپنے زورِ بازو سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔اوراس کے ساتھ ہی ایسے لوگوں سے دورر ہنا چاہیے جواپے تن کی دنیا آبا د

کرنے کے لیے اپنے من کی دُنیا اُجاڑ ڈالتے ہیں، جوجسم کے آ رام کی خاطر اپنی روح کوڑچ دیتے ہیں۔ بیوہ لوگ ہیں جو ذراسے مادی فائدے کے لیے نہ صرف خود بک جاتے ہیں بلکہ اپنی قوم اور ملت تک کوڑچ ڈالتے ہیں۔

مود بہ جائے ہیں بلدہ پی و م اور ملت تک وج دائے ہیں۔ من اور تن یا روح اور جسم کے سلسلے میں علامہ اقبال کے درج ذیل اشعار خصوصیت سے نوجہ طلب ہیں کہ ان میں مند رہے بالا دونوں تصحییں بیانداز دگر بیان

تن کی دنیا جی گرفتان سور و مودا عمرون من کی دولت ماتھ آئی ہے توجیع جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہےدھن، جاتا ہے وھن

من کی دنیا ہوں کی دنیا ہسور وہ تی مجذب وشوق

من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج من کی دُنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن پانی پانی کرگئی مجھ کو قلندر کی بیہ بات نو جُھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا، نہ تن

### موج وساحل

گفت قرارے عیارے انتظارے **ذوق** سمندری ایک میتاب و مفرارموج نے سامل سے کہا۔ "اے سامل افواق کے کئی کی تصویر بنا ایک جگہ پڑا ہے۔ تیری زندگی میں حرکت عمل اورجد و جہدیا م کوچی جیل قو دن رائت کیروں کے طمانیے اور موجوں کے تھیٹرے کھا تا ہے اور کھائے جاتا ہے۔ اس کے باوجود میں تیرے اندر ترکت کی کو ئی علامت پیدانہیں ہوتی عمل کا کوئی جذبہ تیرے وجود میں انگرائی نہیں لیتا ، تیری یے عملی اور بےحسی ، بے عملی اور بےحسی ہی رہتی ہے، جدوجہد کی شکل اختیا رہیں کرتی ۔اس کے برعکس تو مجھے دیکھ! میں سرایا حرکت وعمل ہوں۔ مجھے ایک لحظہ کے لیے بھی سکون اور قرار نہیں۔ میں تو ہمیشہ فرعون سے مقابلہ کرکے اپنی طافت کا امتحان کرتی ہوں فرعون سے نگرا کرہی میرے کھرے کھوٹے کا پتا چاتا ہے۔ اے ساحل! میری زندگی دو حالتوں ہے بھی خالی نہیں ہوتی ہجھی تو میں نُو د اینے وجود کے گر دسانپ کی طرح کیٹتی ہوں اوراس طرح اپنی تربیت کرکے اپنے مخفى تو نو ں کو پروان چڑھاتی ہوں اور بھی میں حالتِ انتظار میں رقصاں ہوتی ہوں کہ کب کوئی ایباحریف میرے مقابل آئے جس سے ٹکرا کر میں اپنی طافت کا امتخان کرسکوں \_اس طرح میری زندگی ایک مسلسل جدو چهد،ایک متو اتر بےقراری میں بسر ہوتی ہےاورمیر اوجودایک لخطے کے لیے بھی سکون اورقر ارہے آشنانہیں

ہونے پاتا \_یہی ہےتا بی میری زندگی ہےاوریہی بیقر اری میری طاقت اور تو انا کی علامہ ا قبال نے اس رُ ہا عی میں موج بے قرار کی ساحل ہے گفتگو کے پیرائے میں ایک سرایاعمل مسلمان اور ایک مجمل مسلمان کی زندگی کا فرق بیان کیا ہے۔ سمندری ہےتا ب و بے قرارمون میرتا سرح کے عمل اور جدو جہد ہونے کی وجہ سے اُن کے مز دیک مردمون کی علامت ہے جو ہمیشہ باطل اور طاغوتی قو توں سے مقابله كرك اپني طافت كاامتحان بهي كرتا ہے اوراس مقابلے كور ليے اپني خودي اور مخفی قو توں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ساحل ہے کی کی تصویر اور حرکت ہے مرحوم ہوئے کی بتاریا یک میٹان کرمتراوف ہے کہوہ زمانے کے تھیٹرے کھا تا ہے، اطل کی تو تیل اسے پیولوں پر آپیوے لگاتی ہیں، طاغوتی طاقتیں اُسےاپے ظلم وستم کا تخت مشق بناتی ہیں لیکن پی جگہ تس سے مس ہیں ہوتا، اُس میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوتی ۔وہ آ ما دہُ جدوجہدنہیں ہوتا اور تقدیر کے نام پر ز مانے کا ہرظلم وستم خاموثی ہے چپ جا پ اور بغیر کوئی احتجاج کیے ہر داشت کرتا ر ہتا ہے۔ای کیےعلا مہا قبالؓ نے '' نہنگ بابحیۂ خولیش'' میں مگر مچھ کی زبان سے اینے بچے کو بیہ بات کہلوائی ہے کہ آ رام طلبی ،راحت پیندی اور جا فیت کوشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، اس کیے تجھے ساحل سے دُوررہتے ہوئے اور موجوں سے لڑتے ہوئے زندگی گز ارنی چاہیے۔ یہی تلقین علّا مہا قبالؓ نے پیام مشرق کی ایک رباعی میں کی ہے برساحل کی آ نجا 12 ميارا زم فيز زندگانی نوائے أست باموجش در آویز بدريا غلط و اندر ستيز جاودال حيات

اینی زندگی کی محفل ساحل برآ راسته مت کر کیوں کہ وہاں تو زندگانی کا نغمہ بڑے ہی دھیمے سُر وں میں ہے۔اس کی بجائے تو سمندر میں کودکراس کی موجوں سے دست وگریباں ہو۔ کیوں کہ حیات ِ جاو دان او جدوجہد ہی میں پوشیدہ ہے۔ بالفاظ دیگرمر دِمومن پاسرایاعمل مر دِمسلمان ہمیوفت مصروف جہادر ہتا ہے۔ و همیدان میں ہوتا ہے تو باطل اور طاغوتی طاقتوں سے نیر دار نیا ہوتا ہے اور گھر میں ہوتوا ہے نفس سے حدوجہد کر کے اپنی خودی کی تربیت کر کے اپنے آپ کو باطل سے مزید نبرد آ زما نیوں کے لیے تیا کرتا ہے۔ کویا وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک جدوجہدیا جہادیں صروف رہتا ہے۔ آرام وسکون سے اُس کی زندگی قطعانا آ شا



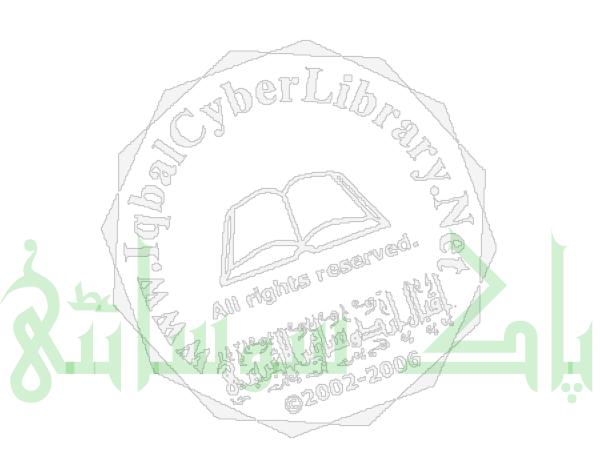

م الم الم الم

# حكايات پيام مشرق



م الم الم الم

## گل اور خار

سحری گفت بلبل باغباں را گل جن نہال غم گلیرد Zie DEFLIB گل چوں جواں گردو ا مک روز سے کے وقت ایک بلیل نے باغبان سے کہا۔ "اس دنیا کی یفیت بھی متن عجیب ہے۔ اس کی مٹی کی خاصیت الا پیہے کہ اس میں صرف رہے فغم کالیودا ہی سربیز ہوتا ہے۔ہم اس دنیا کی سیبن وجیل چیزوں ہے دل لگاتے ہیں کیکن ان اشیاء کا حسن و جمال خارضی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سین وجمیل اشياءجب چندروزاني بهاردگھا كر فناہوجاتی ہيں تو ہمارے دلوں كورنج وغم ميں مبتلا کرجاتی ہیں۔ہم جوان چیز وں کےحسن و جمال اورخوب صورتی ورعنائی کے شیدائی ہوکران کی محبت کے گیت گاتے ہیں،ان کے حسن کی بہار کے فنا ہونے پر کینپ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔حالاں کہاس دنیا کے باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی ،مگر کانٹے میں نہ توحس ہے نہ دل کشی ،اس کیے سی کاماتھاس کی طرف نہیں بڑھتا۔ندکوئی اسے حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے اورندکوئی اس کی شکل وصورت یر فریفته ہوتا ہے۔ چناں چہوہ ایک عرصے تک اپنی شاخ پرلگار ہتا ہے اور اپنی پوری عمر کو پہنچ کر بعنی کہ بوڑھا ہو کرمر تاہے،مگر پھول میں چوں کہ حسن و جمال اورخوب صورتی و رعنائی بائی جاتی ہے،اس کیےاس کاحسن و جمال ہی اس کی موت کا سامان بن جا تاہے کہا دھروہ جوان ہوا،ادھراہے موت آئی ۔وہ کھل کر پھول بنا اور ساتھ ہی اس کی موت کا پیغام آگیا۔اوّل تواہے کھلتے ہی تو ژلیا جاتا ہے اوراگروہ شاخ میں رہ بھی جائے ،تب بھی اس کی زندگی اس قدر مختصر ہوتی ہے کہ صبح کھلا اور شام

ہوتے ہوتے مُرجِھا کرموت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ علّا مہا قبالؓ نے اس رہاعی میں بلبل کی باغبان سے گفتگو کے پیرائے میں میہ حقیقت بیان کی ہے کہاس دنیا میں حسن و جمال ہر لحظہرو بہزوال ہے۔انسان اس دنیا میں قدرتی طور پرحسین وجمیل اشیاء ہے دل لگا تا ہے اور جب بی<sup>حسی</sup>ن وجمیل اشیاء چندروزایخ حسن وجمال کی بہاردکھا کرفنا ہوجاتی بیں تو وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہتاہےاوراس طرح نیائم انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہاں ونیا کے باغ میں اگر کوئی بوداسر ہوتا ہے تو وہ عم کا بودا ہے کا شائی طبعی عمر بوری کر کے باغ سے رخصت ہوتا ہے کی پھول جوان ہوتے بی موت کے کھا ث ارتباتا ہے۔ م وبیش یکی مضمون علاجه اقبال نے با تلب ورا میں اپن نظم معقیقیت حسن "میں بیش کیا ہے کہا یک روز میں نے خدا کی بارگاہ میں بوش پیش کی کہا ہے خدا! تو نے مجھے غیر فانی کیوں نہ بنا دیا جائی پر خدا تعالی کی بارگاہ ہے جواب ملا کہ بید دنیا تو رتگا رنگ تصویروں کا گھرہے،جن میں ہے کوئی بھی چیز اصل نہیں۔ بید دنیا تو فنا ہونے والی ہےاوراس کاظہورہی تغیر کے رنگ سے ہوا ہے۔اس کیے اس کی ہر چیز کخطہ بہ کخلہ بدلتی رہتی ہے۔اس دنیا میں آؤ وہی شے حسین کہلاتی ہے جو فنا ہوجانے والی ہو۔ واضح رہے کہ هیقتِ حسن کااصل خیال علا مہا قبال نے جرمن نثر میں دیکھا تھا، جسے انھوں نے تھوڑی می تبدایلی کے ساتھ اردونظم میں منتقل کر دیا۔' محقیقتِ حسن'' میں حسن کے فانی ہونے کی حقیقت کا اظہار جسن کی بار گاہ خداوندی میں عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب کہاس رباعی میں بیر حقیقت بلبل کی زبان سے پھول اور کانے کی زندگی کاموا زند کرتے ہوئے بیان ہوئی ہے کہ کا ثنا چوں کہ حسن اور دلکشی ہے محروم ہے ، اس کیےوہ عرصۂ دراز تک شاخ پر لگار ہتا ہے ، لعنی بوڑھا ہو کرمرتا ہے مگر پھول جس میں حسن پایا جا تا ہے ، جوان ہوتے ہی فنا کے گھاٹ اتر جا تاہے۔

# اخترصبح

ہیں۔ ہر سے باسد برائے۔ سے سے سے سے اس کی خفلت کی وجہ اے میں اسے میں کے ستارے! تیری ناراضی اور برہمی بالکل بجاہے۔ ہم اپنی خفلت کی وجہ سے اپنی راہ گم کر بیٹھے۔ ہم سوتے رہے اور اس طرح اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہ کر سکے۔ قدرت نے ہمارے لیے جومنزل مقر رکرر کھی تھی، ہم اپنی خفلت کے باعث اس تک نہیں پہنے سکے۔ اس طرح ناکا می ونا مرادی ہمارا مقدر بن گئی، مگر تُوچوں کہ بیدارتھا، اس لیے کا میاب و کا مران رہا نو ایک فیلے کے لیے بھی خفلت کا شکار نہیں بیدارتھا، اس کے کامیاب و کا مران رہا نو ایک فیلے کے لیے بھی خفلت کا شکار نہیں بیدارتہا اور بیدارہی گیا۔

علامہ اقبال نے اس رہائی میں سے کے ستارے سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کامیا بی و کامرانی ان ہی کامقد رہنی ہے جو قو اندین فطرت کی یا بندی کرتے ہوئے اپنا فرضِ منصبی ادا کرتے ہیں۔ ستارے فطرت کے قوانین کی یا بندی کرتے ہوئے کمال دیانت داری اور انتہائی ستارے فطرت کے قوانین کی یا بندی کرتے ہوئے کمال دیانت داری اور انتہائی با قاعدگی ومستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فطرت کے باقاعدگی ومستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فطرت کے باقاعدگی ومستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فیطرت کے باقاعدگی ومستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فیطرت کے باقاعدگی ومستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فیطرت کے باقاعدگی و مستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فیطرت کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فی مستعدی کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں، لیکن انسان فی طریق کے ساتھ اپنافرضِ منصبی انجام دیتے ہیں۔ لیکن انسان فی انسان فیل کے ساتھ اپنافرض منصبی انتہاں دیا خطاب کے ساتھ اپنافرض منصبی انتہا کے ساتھ کیا کہ کہ کہ کا دیا تھی کے ساتھ کا کا دیا تھی کی کا دیا تھی کے ساتھ کیا کہ کا دیا تھی کی کر تے ہوئے کیا کہ کو کیا کہ کا دیا تھی کے ساتھ کیا کہ کو کا دیا تھی کی کی کر تے ہوئے کیا کہ کی کر تے ہیں کہ کا دیا تھی کی کر تے ہیں کی کر تے ہیں کر تے ہیں

قوانین کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔ وہ ان قوانین ہے آگائی بھی حاصل نہیں کرتا اوراس طرح اپنی راہ گم کر دیتا ہے۔ وہ غفلت کی نیندسوتا رہتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کی منزل کھوئی ہوجاتی ہے۔ ستارے ہشیار وبیدار رہتے ہیں، اس لیے اپنی منزل کو پالیتے ہیں۔
حرکت اور بیداری کا پی پیغام علا ما اتبال نے بانگ درا میں اپنی ظم ' چانداور تاریخ میں بھی دیا ہے، جس میں چاندستاروں سے کہتا ہے کہا کی جہان کی زندگی حرکت پرموقو ف ہے اور حرکت یہاں کا پرانا وستور ہے۔ یہاں تلاش ہرشے کو ہر وقت حرکت ایس گھی ہوئی ہے، یہی وقت جو اس واست کھی جا ہے، کیوں کے شہر نے میں موت بھی ہوئی ہے، یعنی جو شہرا، خم ہوگیا۔ چلنے والے آگ کی جاتے ہیں اور خود ذرا بھی شہر ہے ، یعنی جو شہرا، خم ہوگیا۔ چلنے والے آگ کی جاتے ہیں اور خود ذرا بھی شہر ہے ، وہ دور والے کی مولی ہے جاتے ہیں۔ اور خود ذرا بھی شہر ہے ، وہ دور وال کے قدموں نے آگر دوندے اور کیلے جاتے اور خود ذرا بھی شہر ہے ، وہ دور والے کی مولی کے جاتے اور اس کے موالے کے جاتے اور کی منزل حس کے موالے کے جاتے اور اس کے اس طاح کی منزل حس کے موالے کے جاتے ہیں۔ اس طاح کا آ خاز عشق سے ہوتا ہے اور اس کی منزل حس کے موالے کے جاتے ہیں۔ اس طاح کا آ خاز عشق سے ہوتا ہے اور اس کی منزل حس کے موالے کی منزل حس کے موالے کی سے اس طاح کی منزل حس کے موالے کے موالے کی منزل حس کے موالے کی منزل حس کے موالے کے موالے کی منزل حس کے موالے کی موالے کی موالے کے موالے کی میں کی موالے کی

خہیں

#### پروانه

شنیدم در عدم رروانه می گفت دے از زندگی <del>آتاب</del> و تمم بخش را موز و ساز یک شخش ر بیثاں سناہے کہ بیروائے نے دنیا میں آنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں مرض کی۔ "اے خدا! لوا کر مجھودیا ہیں جیجنا جا ہتا ہے تو بھے زندگی کی تب و تا ب ہے کھ حصه عطافر ما بیس دنیا میں ایک عاشق کی حیثیت کیے زندگی کر ارنا جا ہتا ہوں پیش سمی طویل زندگی کا ۴ رزومند نهیل ہوں <del>۔ بے شک مج</del>صصرف ایک رات کی زندگی ملے اوراس ایک رات کے اختیام پر صبح کے وقت میرے وجود کی خاکسر پریشاں ہوکر بگھر جائے ،کیکن عاشقِ صادق کی حیثیت سے سوزوساز کی کیفیت میں بسر ہو۔ میں نہصرف عشق کی آگ میں جلوں بلکہاس جلنے میں مجھے لطف اور لذیت بھی محسوں علّامہ ا ثبالؓ نے اس رہا عی میں پروانے کی بارگاہ خداوندی میں التجائے پیرائے میں ایک عاشقِ صادق کی زندگی کا نقشہ تھینچ دیا ہے۔عاشق کی زندگی کا جامع اظہار ''موزوساز''سے بہتر الفاظ میں نہیں ہوسکتا۔عاشق کی ساری زندگی ان ہی دوبا تو ں سے عبارت ہے کہوہ عشق کی آگ میں جلتا ہے اوراس آگ میں جلتے ہوئے اسے ایک ایبا کیف ملتا ہے کہ اس کے آگے وہ دنیا جہان کی تعمتوں، راحتوں اور ' آسائشوں کو چچ سمجھتا ہے۔وہ اپنی سوز و ساز سے بھر پور زندگی کوا**س** درجہ فیمتی سمجھتا ہے کہاس کے بدلے میں "شان خداوندی" بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا:

متاع ہے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی یروانے کی طرف ہے "موزو ساز" ہے بھر پورصرف ایک رات کی زندگی کی خواہش کے استعارے میں علامہ اقبالؓ نے ہمیں بیہ بتایا ہے کہ موزوساز یا سوزو گداز کی کیفیت ہی وہ جو ہر ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ بعنی انسان سوزوساز بی کا دو سرانام کیجاوراس میں اس کی ہستی کاراؤ مضر ہے کے یروانے ی زندگی کامیسبق امورز خوالم اقبال نے بائک رومیں ای نظم دیشمع و پر وانہ'' میں بھی پیش کیا ہے۔ جس میں وہ تھے سے مخاطب ہو کر بیا ہے ہیں کہ برواجہ تجھ سے بیار کیوں کا بھی؟ پینٹی ہی جان جھ لاکن وجہ سے قربان ہوئی جاتی ہے؟ تیری اوا دیکھ کرید کیارے کی طرح تربیع لگیا ہے اور کے است مشق کے کیا طور طریقے سکھا دیے ہیں؟ جہاں تیراجلوہ ہو او ہاں بیربار بار کھو منے اور چکر کھانے لگتا ہے۔ تیرے اوپر بے قر ارہوکر باربارگرنا اس کے لیے موت کا سامان ہے۔ کیا اس کی جان کوموت کا د کھسہ کر ہی آ رام ملتاہے؟ کیا تیری لومیں اسے وہ زندگی نظر آتی ہے جو بھی فنانہیں ہوتی؟ ہروجود کے لیے ایک نماز ہے۔ یروانے کی نماز ہے کہ تیرے سامنے جل کرمر جائے۔اگر جاس کے پہلو میں تھا سادل ہے،لیکن اس میں

سوزوساز کاحوصلہاورسوز وگداز کی لذت موجود ہے۔

جنت کی ایک حوربیسوچ سوچ کرجیران و پریشاں ہوتی تھی کہ ہمیں آج تک کسی نے دنیا کی حقیقت ہے آگاہ نہیں کیا۔ اس دنیا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کرونیا ایک ایسی جگارہے، جہاں سے بھی ہوتی ہے اور شام بھی۔ہم نے بیر بھی سنا ہے کہ دنیا میں بھی دن کا اجالا ہوتا ہے اور بھی رات کی تاریکی۔ بین وشام کی بات اور اس سے پڑھ کر دن کے اجائے ورزات کی تاریکی ک بات میری سمجھ میں نہیں آتی دیباں جنت میں تو ایسانہیں ہوتا۔ یہاں نہاں ہے نه شام \_ يبال ندون كالجالات واحدات كي تاريكي بجريد يحى سنغ ميل آيا ہے كه اس دنیا میں لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے تھی ہیں۔ پیدا تو میرے لیے بے حد عجیب وغریب ہے، کیوں کہ جنت میں نہانو کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ جنت کی فضائیں تو صبح وشام ، دن اور رات ، جینے اور مرنے کی کیفیتوں سے بالکل یاک ہیں۔اس کیے کیوں نہ میں خود دنیا میں جا وُں اور وہاں جا کر دنیا کی حقیقت معلوم کروں کہ وہاں صبح وشام اور دن اور رات کا چکر کیا ہے اور مرنا جینا کسے کہتے ېربې؟ یہ سوچ کروہ حور جنت ہے روانہ ہوئی او راس نے دنیا میں قدم رکھا۔ دنیا میں آکر

سیسوچ کروہ حور جنت سے روانہ ہوئی اوراس نے دنیا میں قدم رکھا۔ دنیا میں آکر وہ موج کہت کی صورت اختیار کر کے پھول کی ایک ٹہنی میں پنہاں ہوگئ۔ پھراس نے آکھ کھولی اور غنچ کی شکل میں آگئ۔ غنچ میں آنے کے بعدوہ مسکرائی اور کھل کر پھول بن گئی۔ غنچ میں آنے کے بعدوہ کر پھول بن گئی۔ پھول کی صورت میں شگفتہ ہونے اور پچھ دیر مسکرانے کے بعدوہ پتیں ہوکر زمین پر گری اور قید پتیوں کی صورت میں زمین پر گر رپڑی۔ جب وہ پتی پتی ہوکر زمین پر گری اور قید ہستی سے آزاد ہوئی تو اس کے سینے سے ایک آہ نگی ..... یہی وہ آہ ہے جسے ہم دنیا والے خوشبو کہتے ہیں۔

علامہ اقبال کی پیظم ایک خوب صورت تخیلی نظم ہے، جس میں انھوں نے یہ بتایا ہے کہ پھول میں خوشبو کہاں ہے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جنت میں ایک حور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آئ تک کسی نے جھے دنیا کی حقیقت ہے آگاہ خوس کیا۔ سنا ہے کہ دنیا ایس جگہ ہے جہاں شیج بھی ہوتی ہے اور شام بھی، دن بھی ہوتا ہے اور شام بھی، دن بھی ہوتا ہے اور شام بھی، دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی۔ پھر وہاں لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، جب ہوتا ہے اور رات بھی۔ پھر وہاں لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، جب کہ جنت میں ایسی لوئی بات نہیں ہوئی۔ چناں چہوہ خور جنت سے جلی اور زمین پر آگر پھول کی بہنی میں جھب گئی وہاں ہے وہ غنچ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور پھر آگر پھول کی بین میں جھب گئی وہاں ہے وہ غنچ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور پھر جانے گئی تو اس کے جانو کی دنیا ہے لیکن اس کے اور خوشبو ہے، وہ غیر مات کی اور فی الحقیقت ایک لطیف آئی تی جو ہر ہے۔ دوہ غیر مات کی ہوں آگر چہاوں کے خوشبو ہے، وہ غیر مات کی ہوں آئی ہو ہر ہے۔

# افكارِانجم

سناہے کہایک ستارے نے دوسرے ستارے سے کہا:

''ہم الی نضامیں زندگی ہر کررہے <del>ہیں جوغیر محد</del>ود ہے۔اس نضا کی کیفیت ایک ایسے سمندری طرح ہے جس کا کوئی ساحل اکوئی کنارا نیڈ ہو۔ہم ہروفت گر دش كرتے رہتے ہيں۔ كيوں كەقدرت نے ہمارى فطرت بى بلى سفرر كھ ديا ہے، كيكن هميں اين منزل مقسو دلوئي پتائيل۔ میں سفر کر کے اور خلتے ہوئے کروڑوں بری ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجودہم

و یہے کے ویسے اور ویل کے ویل اس جیسے اور جہاں کروڑوں مال پہلے تھے۔

اليے حالات ميں ہميں اي چيک ويک ہے ليافا کر ہ اليامعلوم ہوتا ہے کہ ہم کمند روزگارکے اسیراور قوانین فطرت میں جگڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ندایخ مسلسل سفر ہے کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ ہماری چیک دمک نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا ہے۔ہم سے تو وہی اچھے ہیں جو وجود ہے محروم ہیں اور عدم میں آرام کی زندگی بسر کر رہے

ہاری زندگی محض سفر ہے اور سفر بھی ایک ایبامسلسل سفر جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام۔ ہمارے کیےاپی بیرحالت ایک ایسے بھاری پو جھ کی طرح ہے جسے ہم قطعاً بر داشت نہیں کر سکتے ۔ایسے ہونے سے نو نہ ہونا اچھا ہے۔ ہماری ہستی سے نو نیستی تکہیں بہتر ہے۔مجھےتو بینیلگوں فضاا بنی تمام رفعتوں کے باوجود پسندنہیں آئی ۔اس کی بلندی ہے تو ارضِ خاکی ..... دنیائے آب و پگل ..... کی پستی بدر جہا بہتر ہے۔ بید نیائے آب و گل اپنی پستی کے باوجود ہماری بلند و بالا فضائے نیلگوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیوں کہ بیدد نیائے آب وگل اس مبارک اورخوش قسمت انسان کا

مسکن ہے، جواینے وجود میںایک جان بے قرارر کھتاہے، جس کے اندرجتجو اور تگ

و دو کی صفت یائی جاتی ہے، جو ہماری طرح کمندِ روز گار کا اسیز ہیں بلکہ رہوار روز گار کاسوار ہے۔ہم اسپر روزگار ہیں،لیکنوہ حاکم روزگار ہے۔وہ اپنی جنتجو اور تگ و دو کی بددولت زندگی میں انقلاب پیدا کرتا رہتا ہے۔ پیچ پوچھوتو زندگی کی قبا اس کے قامت برراس آئی ہے۔ محیح معنوں میں زندگی کا اطلاق اسی پر ہوسکتا ہے، کیوں کہ و ہ اپنی دنیا میں انقلاب پر با کرسکتا ہے۔ وہ ایک طرف تو کا تنات کے پوشیدہ اسرارکو ظاہر کرتا رہتا ہے، دوہری طرف خودئی نئی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لحاظ ہے وہ ہم ہے کہیں برتر وافقال ہے۔" علامه ا قبال على المنظم عن ستارول في زبان سے انسان كي عظمت كا اعتراف كرديا ب-ستارون في انهان الله النيان الله الخلوقات بي دوه قوامين نطرت کااسیر ہونے کی بجائے نطرے کا جاتم ہےاورائ کے بےقرار وجود میں متخلیق کی شان یائی جاتی ہے اور اس وصف میں کا تناہ کی کوئی بھی مخلوق اس کی ہمسری نہیں کرسکتی۔اپنی تمام رفعتو ں ہے باوصف ستارے انسان کواس کیے مبارک اورخوش قسمت مجھتے ہیں کہوہ اپنی جہدِ مسلسل سے اپنی زندگی میں انقلاب ہریا کرتا ر ہتاہے،ایےسفر میں منزلوں پرمنزلیس مارتا چلا جاتا ہےاورنو بہنو چیزیں وجود میں

### زندگی

ایک رات موسم بہار کے با دل نے روتے ہوئے کہا۔ ایک میں میں میں

''یہ زندگ تو محض کریئر پہیم ہے، مسلسل رو<u>تے رہنے ک</u>ا دوسرانام ہے۔اس زندگی میں توغم ہی غم اور د کھ ہی د کھ ہیں ہاڑا م اور راحت کا کہیں نام ونشان بھی نہیں۔''

ماو م بن م اور دھ ان دھ ہیں ماہ وہ اور داست میں اور داست میں ہوت ہیں۔ موسم بہار کے باول کی میہ بات س کر بجل تیزی سے چیکی اور اس نے چیک کر کہا۔

"اے ایر بہاراتو جوسمجھا، غلط مجھااورتو نے جو کہا، غلط کہا ہے زندگی تو محض خندہ

یک دم ہے۔ ایک ملمح کی جن اور دم بھری مسرام سے کانام زندگی ہے۔" نہیں معلوم کر بادل اور کل کے درمیان اس مکا ملمے ی خرگاشن میں س طرح پہنچ

گئی کہ پھول اور شبنم میں بھول کی بات کو مطابعتے ہوئے کہدر ہی ہے کہ زندگی مخض خندہ کی دم ہے اور شبنم پھول کی بات کو مطابعتے ہوئے کہدر ہی ہے کہ زندگی محض

گریئ<sup>چی</sup>م کانام ہے۔

علّا مہ اقبال ؓ نے اس نظم میں با دل اور بکل کے درمیان مکا کمے کے ذریعے بیہ حقیقت واضح کی ہے کہ زندگی کی ماہیت تو کسی کومعلوم نہیں ،لیکن ہر شخص زندگی کو

اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔اس کیے ہر خص کا نظریہ زندگی دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔بادل کابارش کی صورت برسنا گویا ایک طرح کارونا ہے،اس کیے بادل کے زندگی محض کریہ پہم ہے۔ بلی چوں کہ ذراسی دیر کے لیے چمکتی ہے

بادل کے نزد کیک زندگی مس کر ریم میں ہے۔ بی چوں کہ ذرائی دریہ کے سیے ہی ہے۔ اور بجل کی بیہ چیک ایک طرح کی مسکرا ہے ہے ،اس لیے بجل نے زندگی کو خندہ کیک دم قرار دیا ہے۔

غرض اس دنیا میں ہر خص زندگی کی بابت جورائے یا نظریہ قائم کرتا ہے، وہ اس کی اپنی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے، اس کے زود یک زندگی عیش ہی عیش ، آرام ہی آرام ہے اور جو بیجا را دکھوں اور مصیبتوں کا مارا ہے، وہ

سمجھتا ہے کہ زندگی دکھوں اور مصیبتوں کانا م ہے۔ کسی کے لیے بید دنیا خوشیوں کا گہوارہ ہے اور کسی کے نز دیک دکھوں کا پُشنا رہ ہے۔ دنیا میں ایک شخص کوجیسا کچھ پیش آتا ہے، زندگی کے بارے میں اس کی سوچ و لیں ہوجاتی ہے۔

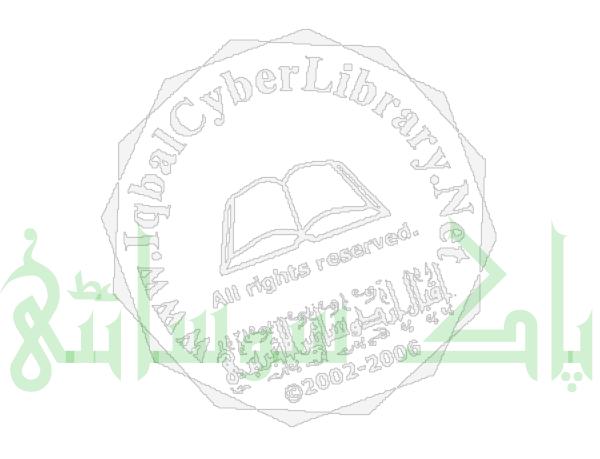



# محاورة علم وعشق

علم نے عشق سے کہا۔ '' دیکھے!میری نگاہ ہفت اقلیم کے رازوں کو جانتی ہے اور میں عناصرِ اربعہ کے اسرار و رموز ہے بھی آگاہ ہوں۔ زمانہ جمری کمند کا امیر ہے، ساری کا تنات برمیر اسکہ رواں ہے۔ آگ، بالی معنی اور ہوا، سب پر میری حکر آنی ہے۔ میں اس مادی کا تنات ہی کے بارے میں غور وفکر کرتا ہوں، جسے ہر کوئی دیکتا اور محسوس کرتا ہے، بهلا مجصے عالم الموت سے كياد اسط كاركنان تضاو فلدرنے تو جھے اسى محسوس ومشہور مالا ی عالم سے واپستہ مرد صابحے اس کیے میری جولان گاہ یہی عالم محسوسات ہے، مجھے کی اور عالم سے نہ کون وں مطلب کے نہ مطلب کیرے کی آن سے سیروں نغے نکلتے ہیں اوران کی بیددولت سیکڑوں بلکہ ہزاروں علوم وفنو ن کوفر وغ حاصل ہوتا ہے، ٹی ٹی معلومات، نئ نئ تحقیقات اور نئے نئے انکشافات سامنے آ کردنیا کی ترقی کاباعث بنتے ہیں۔میںا پیمعلومات کے سر مائے کواپنے کہنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہا پنے سینے کا ہر راز دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہوں ۔میر اخزینهٔ معلومات ابیانہیں ہے کہ صرف چند خاص الخاص افرا د تک اس کی رسائی ہو بلکہ میری دولت او رمیر اسر مایئہ معلومات خاص و عام سب کے لیے ہے۔میرے ہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو بند سمروں میں یا صرف خاص خاص شاگر دوں کو دی جاتی ہو۔ میرے ہاں تو ہر را ز ایک کھلا راز ہے۔میرے خزانے تو سب کے لیے کھلے ہیں۔میری دولت ساری دنیا کے لیے ہے اور میرے خزینهٔ معلومات سے ساری دنیا استفادہ کرتی ہے۔ میرے ہاں کوئی ایسا رازنہیں ہے، جوسینہ بہسینہ چلتا ہو۔ ہرنگ شخفیق بلا تا خیر دنیا والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہرانکشاف سے ساری دنیا آ گاہ ہو جاتی ہے۔'' علم کی بیہ باتیں سن کرعشق نے کہا۔

''اےعلم! میں تیری حالا کیوں اورفسوں کاریوں کواچھی طرح جانتا ہوں۔تو وہ آفت کا برکالہ ہے کہ پانی میں آگ لگا سکتا ہے۔ تو اپنی ایجادات اور اپنے انکشافات کی بددولت ہوا کو آتش نا ک زہر دار اور مہلک بنا سکتا ہے۔ قدرت کا قا نون تو بیہ ہے کہ دریا سے یانی کی موجیس بلند ہوتی ہیں اوراس کا یانی آگ کوسر د كرديتا ہے، ليكن تيرى ايجا وات كى بدوولت اف نوں كواليك طاقت ميسر اسكتى ہے کہوہ درمیاؤں کے بال کی موجوں کی بجائے شعلے پیر کرویں اوروہ ہواجسے قدرت نے ہرجائد اوے لیے زندگی کاوسیکہ بنایا ہے،اسے زیریلی اورمہلک بنا کر موت کاحیلہ بناؤالی۔ ''اے علم! جب علیان کے میاتھ رہا ہے تک تیراہ جودونیا والوں کے لیے خیرو يركت كاموجب بنار بإن في حبّ على ليزيد خاتها قله اليك فورتفا \_ جب تو يه اپنا تعلق مجھ سے نوڑ لیا نو تیرا نور، نار میں تبدیل ہوگیا اور نو کا ئنات کے لیے مفید ہونے کی بجائے مضر ہو گیا۔میری طرح تو بھی اسی عالم مبالا میں پیدا ہوا تھا،جس کا تو ہج انکار کررہاہے کیکن افسوس کرتو شیطان کے پھندے میں گرفتارہو گیا ،اوراب تو دنیا کے کیے موجبِ خیرو ہر کت ہونے کی بجائے سامانِ ہلا کت بنا ہواہے۔ تیری ہی بدوولت دنیا میں الی الی تباہ کن ایجا دات ہور ہی ہیں جو آن کی آن میں بینتے بستے شہروں کو تباہ و ہرباد کرسکتی ہی اور لاکھوں بندگانِ خدا کوموت کے گھاٹ ا تارسکتی "اے علم! تو اپنے طرزِ عمل کو تبدیل کر ہتو اس دنیا کو اجا ڑنے کی بجائے آبا دکر۔

یں۔

''اے علم! تو اپنے طرزِ عمل کو تبدیل کر ہتو اس دنیا کواجا ڑنے کی بجائے آباد کر۔

اسے ویران کرنے کی بجائے اسے گلتان بنا۔ دنیا کی تباہی اور ہربادی کا سامان

بننے کی بجائے اس کی آبادی کا وربعہ بن کراس عالم پیرکو پھر سے جواں کردے اور

اس کی صورت تو یہ ہے کہ پچھ دنوں میری محبت میں رہ کراپنے دل میں محبت اور درد کا

رنگ پیدا کر لے۔ میرے دردِ دل سے ایک ورہ لے کراپنے دل کو بھی دردے آشنا

کرلے۔جب تیرے دل میں محبت اور در د کا رنگ پیدا ہوجائے گاتو پھرتیراو جو د دنیا کے کیے مضر ہونے کی بجائے مفید ہوجائے گا، پھر تیری ایجادات دنیا کے لیے تباہی و ہر با دی کا سامان بننے کی بجائے آبادی کا ذریعہ بن جائیں گی۔پھرتو اہلِ عالم کے کیے افیت ،مصیبت اور زحمت کی بجائے راحت برکت اور رحمت کا باعث بن جائے گا اور آسان کے نیچاس دنیا کوایک جمشہ جادواں کی صورت دے سکے گا۔ "اے علم! نوال حقیقت گوفراموش مت کر کہ ہم دُونوں روز ازل سے ایک دوسرے کے ہمدم سریق کا راور ساتھی رہے ہیں ہے مونوں فی محقیقت ایک ہی نغمہ عزروبم بن من المرات ال حقیقت کوواضح کیا ہے کہ علم اگر چہا کی جگہ ایک قابلِ قدر چیز ہے اوراس کی بہ دولت دنیا میں سیکروں علوم وفنو ن قرو ت یا تے جیں ،طرح طرح سے انکشا فات سامنے آتے ہیں اور قشم تشم کی ایجا دات ہوتی ہیں، جن سے دنیا اوراہلِ دنیا کی کایا ملیٹ جاتی ہے،کیکن اگر علم عشق کے تا بع نہ ہوتو اس کا وجود دنیا کے لیے رحمت کی بجائے زحمت اور آبادی کی بجائے بربا دی کا سامان بن جاتا ہے۔ بقول مرشدرو می ہے ط علم را مد تن زنی، مارے بود علم را بر دل زنی، بارے بود لیعنی اگر تو علم کواہیۓ تن یا نفس کے تا بھے کردے گاتو تیراعکم تیرے حق میں وبال اورمصیبت بن جائے گااورا گرنو علم کواپنے دل عشق یاوحی الہی کے تابع کردے گانو تیراعلم نصرف تیرے حق میں، بلکہ ساری دنیا کے حق میں رحمت بن جائے گا۔

## كرم كتابي

کرم کتابی کی میربات من کر کروانے نے جواب دیا۔ ''میرے دوست! میرکت شمصیں کسی کتاب سے نہیں ملے گا۔ زندگی کی حقیقت

کتابوں سے معلوم نہیں ہوسکتی۔اگر تو اس راز سے واقف ہونا چاہتا ہے تو عشق اختیار کراورا پی جان کوعشق کی تپش سے ہمکنار کر۔عشق کی آگ ہی زندگی کوضیح معنوں میں زندگی بناتی ہے اوراسے قوت پرواز بخشتی ہے۔''

علامہ اقبال نے استمثیل ظم میں کرم کتابی اور پروانے کے مکالمے کے پیرائے میں سیواضح کیا ہے کہ زندگی کی حقیقت فلسفیوں کی کتابوں اور شاعروں کے دیوانوں سے معلوم نہیں ہوسکتی ، بلکہ عشق ہی سے معلوم ہوسکتی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ

زندگ کی حقیقت فلسفہ اور شاعری کی دسترس سے بالاتر ہے۔ اس نظم میں کرم کتابی سے عالم یا فلسفی مرا دہے اور پروانہ سے عاشق یامومن مرا د

لیا گیا ہے۔ دیمک کتابوں کوچاٹ چاٹ کرختم کردیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کاسینہ تاریک کا تاریک رہتا ہے۔ ایک عالم یا فلسفی بھی کتابی کیڑا بن کر دنیا جہان کی کتابیں پڑھ ڈالتا ہے بلیکن پھر بھی اس کاسینہ زندگی کی حقیقت کے نور سے تہی رہتا ہے اور وجہ اس کی بہی ہے کہ فلفے اور شاعری کی کتابیں پڑھ کر زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہوسکتی۔ زندگی کی حقیقت صرف عشق کی آگ اور ایمان کی نپش کے ذریعے ہی معلوم کی جاسکتی ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خاں <sub>ہ</sub>ے ایمان نہیں وہ جنسء کھے کے ایم مئیں دکان فلسفہ ڈھونڈے ہے گی عاش کو یہ قرال کے چناں چەزىدى كى فىقلت سے ماخبر ہوئے كے كيے عشق اور كيان كى تبش دركار ہے کیوں کہاس عشق کی میں مصورہ فوق پرواز پیدا ہوتا ہے، جوزند کی کا دوسرانا م ہاور جوزندگی کوزندہ تربنا تاہے۔ زندگی يرواز بإ فطرت او ساز زندگی زندگی ذو**ن** پرواز

#### كبرونا ز

ایک روز پیاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف نے غرورو تکبر کے انداز میں پیاڑی نڈی سے کھا۔

سے کہا۔

اور آوارہ ہے۔ تیری وجہ سے ہماری زندگی بہت آلئے ہوگی ہے۔ گا بہت گستانے ہوئی ہے باک اور آوارہ ہے۔ تیری وجہ سے ہماری زندگی بہت آلئے ہوگی ہے۔ اور آوارہ ہے۔ تیری گستانی ، ہے با کی اور آوارگی سال بدسال پر دھتی ہی جاتی ہے تو اس لائن نہیں ہے کہ تیرا شار کو ستانیوں کے خاندان میں کیا جائے اس لیے آپ کو 'اپر کو ہساری وفر '' کہنا چھوڑ دے اور پیمال سے بہت دور کسی مرغز ارکو ساروں کے کمیرا کی طرف نکل جا کو ساروں کی جیسے گئر وزن ان کری پر نی ہے اور پھروں کی کھوکروں میں آکر غلطاں و بیچاں ہے۔ تیرا پیطر زشل ہم بلند وبالا کو ہستانیوں کے گھوکروں میں آکر غلطاں و بیچاں ہے۔ تیرا پیطر زشل ہم بلند وبالا کو ہستانیوں کے لیے باعث نگ ورسوائی ہے۔ یہ مناسب یہی ہے کرتو یہاں سے جلی جائے اور کو ہساروں سے دور کسی مرغز ارکوا پنا ٹھکانا بنا لے۔'

برف کی بیمتکتر انہ باتیں سن کرندی نے کہا۔ برف کی بیمتکتر انہ باتیں سن کرندی نے کہا۔

'' بخجے ایسی دل کوجلانے والی ہاتیں نہیں کرنی چاہییں۔ تکتم اورغرور کا بیانداز ترک کردے۔ مخجے اپنے آپ پراس طرح غروراور نخر ونا زنہیں کرنا چاہیے۔ خیر، میں تو یہاں سے جارہی ہوں، کیوں کہ تیرے خیال کے مطابق میرار قربیہ کوہتا نیوں کے قبیلے کے شایانِ شان نہیں ہے، لیکن تو اپنے آپ کوآ فیاب کی شعاعوں سے

بچانا۔ کہیں ایسانہ و کہ چندروز کے بعد تو آفتاب کی گرمی سے پیکھل جائے۔ تیراسارا غرور و تکبر خاک میں مل جائے اور مختے بھی میری طرح روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کو ہتانیوں کے خاندوادے کو خیر آباد کہناریٹے۔''

علامہ اقبال نے اس تمثیلی نظم میں پہاڑی برف اور کو ہستانی ندی کے درمیان

مکا لمے کے پیرائے میں بیرحقیقت واضح کی ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کوتو دیکھتے ہیں مگراہیۓ عیبوں پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ہمیں دوسروں کی آئکھ کا تنکا تو نظر آ جا تا ہے،مگراینی آنکھ کاھہتیر بھی دکھائی نہیں دیتا۔اکثر اوقات ہم دوسروں پران عیبوں کی بناپراعتر اض کرتے رہتے ہیں جوخود ہاری ذات میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ چناں چاس نظم میں برف اینے آپ برغرور کرتے ہوئے پہاڑی مدی کواس کی شوخی، ہے باکی اور آ وارگی پر بُر ابھلا کہتی ہے کونو بلند و بالایں اڑوں کی رفعتو ں کوچھوڑ کرز مین کی پہتیوں میں آگئی ہے اور تیرا پیطر زعمل ہم کو ہتا ثیوں کی شان کے خلاف ہے،اس کیے تو بہاں ہے کہیں اور چلی جا کیوں کرتو کو ستانیوں کے قبیلے میں رہے کے ارکی اور اور ای ای اور ای کے جواب میں پہاڑی تدی جن ہے كه تجھے اسے آپ رای فذر فرور میں کرنا جاتھے۔ بیری فریبال سے جاتی ہوں ، کیوں کہ تیرے خیال کے مطابق میں یہاں رہنے کے قابل نہیں الیکن تو ذراایے ہے کوسورج کی گرم گرم شعاعوں ہے بیجا گرر کھنا۔اس طرح ندی گویا برف کو پہاڑ کواس حقیقت ہے آگاہ کرتی ہے کہ کسی وقت میں بھی تیری ہی ما نند پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی تھی ۔سورج کی شعاعوں ہے پکھل کرندی کایا نی بننے سے پہلے میں بھی وہی تھی، جواس وفت تُو ہے اور پچھ دنوں بعد تیری حالت بھی وہی ہوجائے گی جواس و فت میری ہے۔اس کیے تخفی غروروتکمر کا بیہ بے جامظا ہرہ نہیں کرنا جا ہیے۔ بهالفاظ دیگر ہمیں دوسروں کے عیب اور کمزوریاں دیکھنے کی بجائے اپنے عیبوں اور کمزوریوں پرنظر کرنی جاہیے۔ایئے عیبوں کی اصلاح اورایٹی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ دوسروں کے عیبوں پر اعتر اض وہی کرسکتا ہے جوخود ان عیبوں سے پاک ہواور یہ بات سراسر مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ چناں چہ ہمیں دوسروں کوان کے عیبوں کی بنار ہدف اعتراض بناتے ہوئے کسی غرور، تکبریا فخرونا ز کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ عین ممکن ہے کہ جب ہم خود اپنا جائز ہ لیں تو

ہمیں اپنی ذات میں ان ہے کہیں زیادہ عیب دکھائی دیں اور ہم ہر بناے انصاف بیہ کہنے پرمجبور ہوجائیں کہ دنیا میں خود ہم سے زیادہ کوئی براہے ہی نہیں۔





#### حقيقت

ایک عقاب نے سمندر کی سطح پرتیرتی ہوئی جو بکینے (دھوبان جڑیا) ہے کہا۔

''میں جو پچھ دیکے دہا ہوں، مخص ایک سراج ہے، دیکھنے میں پانی معلوم ہوتا ہے۔

'کین حقیقت میں پانی نہیں ہے، جن دھوگا ہے۔

''اے عقاب! مخصف و رجائے میں بڑا افراق ہوتا ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہ میسراب نہیں، آب ہے دور میں ہوگئی نے بی تو اس سے ندر ہا گیا اور وہ لولی۔

عقاب اور جو نیسی کے مقاوم کے جو میں نہیں اور جو تی وہائے ہے۔

''ارے نا دانوا ہوئم دیکھ ان میں براط میں ہو ہوت بہنا ہے۔ اور جو تی وہائے۔

خروش بریا ہے۔''

خروش بریا ہے۔''

علامہ اقبال نے اس نظم میں فلسفہ کا نہایت اہم اور فیمتی نکتہ بیان کیا ہے۔ اہلِ فلسفہ کے نزدیک علم کے تین مدارج ہیں۔ پہلاعلم الیقین ، دومراعین الیقین اور تیسرا حق الیقین ۔ چناں چہسی شے کی حقیقت سے آگاہی اسی وقت ہوسکتی ہے، جب طالبِ حقیقت اس شے سے واصل یا ہم آغوش ہوجائے یا بدالفاظِ دیگر خودوہی شے بن جائے ، اسی گئے کوعلا مہ اقبال نے عقاب ، جونئینہ اور مچھلی کے مکا لے کے وربی ہے وربی ہے۔

عقاب پانی کودور سے دیکھا ہے، اس کیے اسے سراب بھھ لیتا ہے۔ گویا کہاس کی نگاہ دھوکا کھا گئے۔ ویسے بھی دور سے دیکھا جائے تو سراب اور آب میں کوئی فرق نظر خہیں آتا۔ جوئینہ چوں کہ عقاب کے مقابلے میں پانی سے بہت نز دیک ہے، بلکہ پانی کی سطح پر تیررہی ہے، اس کیے وہ عقاب کی بات سن کر نہایت یقین اوروثو ق سے کہتی ہے کہ بیسراب نہیں، آب ہے کیوں کہ میں اس کی سطح پر تیررہی ہوں۔ اگر سے کہتی ہے کہ بیسراب نہیں، آب ہے کیوں کہ میں اس کی سطح پر تیررہی ہوں۔ اگر

بیسراب ہوتا تو میرے تیرنے کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔مچھلی عقاب اور جومئینہ دونوں کے مقابلے میں بانی سے زیا دہ قریب ہے۔عقاب تو بانی سے دور ہے اور جوئئینہ یانی کی سطح پر ہے جب کہ مچھل یانی کے اندر ہے، اس لیے وہ پانی کے بارے میں ان دونوں سے زیادہ واقف ہے۔ چناں چیعقاب اور جوئینہ کی ہاتیں سن کروہ کہتی ہے کہ بیرنشراب ہے اور نشاآب بلکہ ایک کی چیز ہے جو چے وتاب میں ہے۔ مچھل نے پانی کے بارے میں جو بات کی ، وہ نہ عقاب ونظر ان اور نہ جوئینہ کو محسوں ہوئی، کیوں کوہ دنوں بانی سے باہر ہیں جب کمچھلی بانی کے اندر ہے۔اس کے باوجود مجھل کے دوٹو ک اغداز میں کوئی بات نہیں اس نے بتایا ہے تو صرف ا تنا كه بيدا يك الين چيز هي جو تي و تاب بين هير جس مين برگفتري حركت ، منامه، تلاطم اور جوش وخروش ہریا ہے ۔ پھی اگر چہ یان کے اندر ہونے کے باوجودوہ مچھکی ہی ہے، یا فی خیس ہے وہ یانی بن کرحق الیقین کے در ہے کو پینچ جائے ہتب اسے یانی کی ماہیت اور حقیقت معلوم ہوسکتی ہے۔



#### قطرهٔ آ ب

بارش کا ایک قطرہ باول ہے ٹیک کرسمندر میں گرا۔ جب اس نے سمندر کی وسعت کودیکھانو اسے اپنے ذراہے وجود پر خالت محسوں ہونے لگی۔اس نے اپ آپ سے کہا کہ افسوں، میں گرا بھی او کہاں گرا! جلائی وسیج وعریض سمندرے سامنے میری کیا حقیقت ہے۔اس سمندر کے مقابل میر اکتیر وجودتو سیجے معنی ہی نہیں ر کھتا۔ جب قطر کے نے اپنی کم مالیگی پرافسوں کا اظہار کیاتو سمندر ہے ایک پُرخروش آوازبلند هوني سندر فظرت مخاطب موكر الما-"ا منظرة البيالي كم التي اور به بيناعتي برافسوس مت كر ميري تكاه مين أو حقیر و بے مایہ میں بلکر میں میں اور کر ان ایک ہے۔ ان نے دنیا میں بہت سے ا نقلابات دیکھے ہیں۔ تو نے دنیا میں شام و حراور دن رات کی کیفیات کا مشاہدہ کیا ہے۔تو نے باغ ہصحرااور جنگل کے مناظر دیکھے ہیں۔بہھی تو گھاس کی پتی پر مقیم رہا ہے، بھی تو نے با دلوں کے کا ندھے پرسواری کی ہےاور آفتاب کے عکس ہے تجھ میں چک اور درخشانی پیدا ہوئی ہے۔ بھی تو نے صحراوی میں خشکی اورریکستانوں کی پیاس کا تجر بہ کیا ہےاور بھی باغوں کی سیر کی ہے۔ بھی تو انگور کی بیل میں پہنچ کرشراب بن گیا ہے اور مبھی خاک میں مل کر زندگی کے سوز وساز سے محروم ہوگیا ہے۔ تو ان ساری کیفیتوں ہے گز را ہے لیکن حقیقت رہے کو قومیری موجوں ہی ہے پیدا ہوا ہے۔ تومیرے وجود ہی سے وجود میں آیا ہے۔ تو مجھ ہی سے پیدا ہواہے اور اب مجھ میں گر کرا بنی اصل ہے آملا ہے۔اس لیے رنجیدہ اورا داس مت ہو۔ بلکہ میری ہغوش میں آرام کراورمیرے آئینے میں جو ہر بن کر چیک۔نو قطرہ بن کرمیری ہ غوش میں آیا تھا، اب موتی بن کرمیری ہغوش سے نکل اور دنیا میں جاند اور ستاروں ہے بھی زیا دہ تا بنا ک زندگی بسر کر ۔''

علّا مہا قبالؓ نے اس نظم کے ذریعے شیخ سعدیؓ کی ایک معروف حکایت کوایخ انداز میں بیان کیا ہے۔ شیخ سعدیؓ نے بوستان میں پیہ حکابیت لکھی ہے کہ ہارش کا ا یک قطرہ ابر سے فیک کرسمندر میں گرا۔ جب اس نے سمندر کی وسعت دیکھی تو اسے اپنے وجود پر بڑی شرم آئی کہ افسوں! میں گرا بھی تو کہاں؟ بھلاسمندر کے سامنے میری کیاحقیقت ہے؟ جب اس نے اپنے آپ کو تقارت کی نظر ہے دیکھا تو ایک سپی نے نورا ایک بر حکراہے اپنی اغوش میں لے کیا اور پچھو سے کے بعدوہ حقیر قطرہ ایک آب دارموتی بن کریٹی سے کلا۔'' تعیر فطرہ ایک آب دارمولی بن کرنٹی سے لکائے۔ علامہ اقبال نے آئے سعدی کی حکایت کو ایک نیار آگ دے دیا ہے۔ اثر وع سے دو شعرتو شخ سعدی ی کی حالیت کی بیں ، اس کے بعد قطرے سے مندر کا قطاب ہے كة البيخ تقيروجود يرشوعنده جداوه اللي ليكري نظرين تيراه جوديز التمتى ہے۔ ایک نواس کیے کرنو نے ونیا کے بہت سے انقلامات دیکھے ہیں۔ دوسرےاس کیے کہ تو مجھ ہی سے پیدا ہوا ہے اوراب مجھ میں شامل ہوکر دوبارہ اپنی اصل سے آملا ہے۔اب تو میری آغوش میں آرام کر۔میری آغوش سے تو ابیاموتی بن کر نکلے گا جس کی چک دمک جاندستاروں کی درخشانی کوبھی ماند کر دے گی۔

#### محاوره مانبين خداوانسان

خدانے انسان سے کہا۔

''اے انسان! میں نے اس جہان کوایک ہی آب ورگل سے بنایا تھا۔ دنیا کے تمام انسا نوں کو بکساں پیدا کیا تھا۔ وٹیا کے تمام انسان آ دیم کے بیٹے ہیں اور آ دیم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی ،کین تو نے انسانوں کو مختلف قوموں ایر انی ، تا تاری جبشی وغیرہ میں تقسیم کردیا۔ میں نے زمین سے خالص فولا دیپیرا کیا، کیکن تو نے اس دھات ہے جہ تیرے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا، تلوار، تیر ورتفنگ جیسے مہلک ہتھیار بنائے ۔ ای فوال ہے تو ختوں کو کاشٹے کے لیے کلیاڑی بنائی اور ای فولاد ہے تونے کیت کا اوا کے کی بدول اوا میر کرنے کے بینجرے بنا کے۔ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ تو ہرخیرگوشر بنانے پر تلا ہوا ہے اور تخیے رحمت کوزحمت بنا دینے کے سوااور پچھیں آتا۔''

خدا کی میرہات س کرانسان نے جواب دیا۔

''اے خدا!میری زندگی کاصرف یہی ایک رخ نہیں ہے، جوتو نے بیان کیا ہے۔ میں نے زمین بر آ کر بھینا انسا نوں کو مختلف قوموں میں تقسیم بھی کیا ہے اور میں نے لوہے جیسی مفید دھات ہے مہلک ہتھیا ربھی بنائے ہیں، کیکن میں نے ان باتوں کے علاوہ اور بہت کی کھی کیا ہے جو قابلِ داوہ۔اے خدا! تو نے اس دنیا میں رات پیدا کی تو میں نے تیری تا ریک رات کومتو رکرنے کے لیے چراغ بنایا نونے مٹی پیدا کی تو میں نے اس مٹی سے پیالے بنائے ۔تو نے بیابان ، کو ہساراور جنگل پیدا کیے تو میں نے پھولوں کی کیاریاں، باغ اور چمن بناے \_تو نے تو پتھر پیدا کیا تھا کیکن میںوہ ہوں جواس پھر ہے آئینہ بنا تا ہے نونے زہر پیدا کیاہے ،کیکن میںوہ

ہوں جوز ہر کورتیا ت اور دوائے شیریں میں تبدیل کر لیتا ہے۔"

علّا مہا قبالؓ نے اس نظم میں خدا اورانسان کے درمیان مکا لمے کے پیرائے میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہانسان میں اگر پچھ خامیاں بائی جاتی ہیں تو اس میں پچھ خوبیاں بھی ہیں۔انسان کی فطرت میں قدرت نے خیراور شر دونوں رکھے ہیں۔ جہاں انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں *کوخیر* کی بجائے شرء آبادی کی بجائے بر با دی اور رحت کی بجائے زحت کے بتھیا جنا دیا ہے، وہاں اس نے اس دنیا کو ا بی عقل اور ذمانت کے بل بوتے پرسجایا اور سنوا را بھی ہے۔ ایک طرف اس نے بی نوع انسان کی تنابی کے لیے مہلک ترین بتھیا روں سے ڈھیر لگادیے ہیں، دوسری طرف زہر ہے تریاق کا کام کے گرجنہ ام اور کوڑھ جیسی جان لیوانیار بول کی دوائیں بھی تیاری بیں۔ایک طرف اس نے لوے اور فولاد کوسامان بلاکت بنایا ہے اور دوسري طرف اى كوب مستختلف وسال سفراورة العجمل وقال تياركر كے سفر ميں اتنی آسانیاں پیدا کردی ہیں کہ ونیا سمٹ کررہ گئی ہے اورا یک شخص ایک دن رات میں زمین کے گر دچکرلگا سکتا ہے۔اس لحاظ سے سی انسان کی خامیوں ہی پرنظر نہیں رکھنی جا ہیے بلکہاس کی خوبیوں اور کارناموں کی بھی دا ددین جا ہیے۔



#### شاہین و ماہی

ایک شاہین سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ایک مچھلی نے اسے سمندر کی طرف و یکھتے یا یا تو اس سے کہا۔ بھتے پایا تواس سے کہا۔ '' یہ جو پچھتم دیکھر ہے ہوء کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ موجوں کا یہ سلسلہ ایک عظیم الشان اوروسیع وعر یض میندر ہے جس میں بڑے بڑے اور خول خوار تسم کے نہنگ، گھڑیال اورمگر مجھ بائے جاتے ہیں جن کے جوش وخروش اور ہیت نا کی ہے سامنے کالی گھٹاؤں کی بھی کیچھوقعت نہیں۔ اس وسیج و کریفل سمندر کے سینے میں سیروں ہزاروں دیکھی اور ان دیکی بلائیں تھی ہوتی ہیں۔ اس سندر میں بڑے برے برے طوفان اٹھتے ہیں جن کی شد سے سے سامنے کوئی ٹمیں شہر سکتا ہیں میں بڑے بڑے بھنور ریٹتے ہیں اور اس کے انڈرنہ جانے کیسی کسی آفات پوشیدہ ہیں ۔اس کے علاوہ اس کی تدمیں چیک دارمو تی بھی ہیں۔ جب اس سمندر میں تلاظم ہریا ہوتا ہے تو کسی کی طافت نہیں کہاس سے چھ کرکہیں جاسکے اوراینی جان سلامت لے جائے ۔اس کاہمہ گیرطوفان ہمارے سروں پر بھی ہوتا ہےاور پیروں کے بیٹیے بھی ، دائیں بھی اور بائیں بھی غرض اس ہے کسی کو کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔سب سے بڑی بات تو پیہ ہے کہ یہ ہر کخطہ جوان اور رواں دواں نظر آتا ہے۔ گر دش ایام اس پرمطلق اثر انداز خہیں ہوتی ۔ندبہ بوڑھاہوتا ہے، نداس کی طا**نت میں کی آتی ہے۔زمانے** کی گر دش اس میں کوئی کی بیشی نہیں کر سکتی۔''

سمندر کی شان اور ہیبت بیان کرتے کرتے مجھلی کاچېر ہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ سمندر کی ہیبت نا کیوں کا ذکر سن کر شاہین خوف زدہ ہوجائے گا،
لیکن اس کی تو قع کے بالکل برعکس مچھلی کی ساری با تیں سن کر شاہین ہنسا اور ہوا میں
باند ہوتے ہوئے اس نے مچھلی سے کہا۔

'' تخجے شاید معلوم نہیں کہ میں شاہین ہوں۔ تو مجھ سے اور میری فطرت سے وا قف نہیں ،اس کیے تو نے سمندر کی عظمت کا نقشہ کھینچ کر مجھے مرعوب کرنا چاہا۔اے نا دان! میں سا کنانِ ارض میں ہے جبیں ہوں ملکہ شاہین ہوں۔ بھلا مجھے دنیا ہے کیا واسط؟اس سمندر کی تو حقیقت ہی کیا ہے، ساری دنیا میرے پروں کے نیچے ہے۔ صحرا ہو یا سمندر، جنگل ہو یا پہاڑ، میں کی فاطر میں تبین لاتا۔ہم شاہینو ں کو تیری دنيا کي کوئي چيز مرعوب بين کرسکتي-" ''سن!اگر مجھے بھی اس بلند مقام کوحاصل کرنے کی آرزو ہے تو بانی اور زمین کی سطح سے اوپر اٹھ اور نضائے آسانی میں پرواز کر۔ یادر کھ! آسان کی وسعتوں میں یرواز کرنے والوں کی نگاہ میں ایس سمندر کی لوگی حقیقت نہیں ہے، اس کی موجیس، اس کے گر داب، اس کے نہنگ اور اور دروان کی دیدہ ونا ویدہ بلائیں ، اس کا تلاظم، ال کی سرکش موجیں .... بیرسب ان کے لیے خوف وخطر کابا عث ہیں جوز مین کی پستیوں میں رہتے ہیں۔شاہین تو آسان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، یہ آ فات اس کے ناخن کوبھی نہیں چھوسکتیں الیکن اس تکتے کو صرف صاحب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں ۔اس کاسمجھنا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں۔'' علّامہ اقبالؓ نے اس نظم میں شاہین اور محچیلی کے مکا لمے کے پیرائے میں پیہ حقیقت افروز نکته بیان کیا ہے کہ جن کی فطرت بیت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے مالاً ی سازوسامان ، مال و دولت اور دنیا وی شان وشوکت ، جاه و جلال سے مرعوب ہوجاتے ہیں،کیکن جن کی نگاہ مادیت سے بلند ہوتی ہے،وہ کسی کوخاطر میں نہیں

لاتے خواہ وہ دنیاوی اعتبار ہے کتناہی بڑا کیوں نہ ہو پچھلی چوں کہ پہتیوں کی مکین ہےاس کیے سمندراوراس کی موجیس ،اس کے نہنگ اور مگر مجھ،اس کے گر داب اور تلاظم اوراس کی طوفان خیزیاں اس کے کیے خوف وخطر کاباعث ہیں ہگر شاہین چوں کہ بلند و بالا فضائے آسانی میں پرواز کرنے والا ہے اوراس لحاظ سے بلند فطرت کا

ما لک ہے،اس کیےاس کی نگاہوں میں سمندراوراس میں اٹھنےوالے سیل بلاخیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمندر کا بیل بلاخیز مجھلیوں کونیست ونا بو دکر سکتا ہے، ساحلی آبا دیوں کوبھی غارت کرسکتا ہے،لیکن شاہین کے ناخن تک کوبھی نہیں چھوسکتا۔ بالفاظِ دیگراہلِ دنیا کی دولت او رجاہ وجلاِل کے مظاہرصرف اس شخص کومرعوب کر سکتے ہیں، جوعلائق دنیاوی میں گرفتار ہو لیکن جو مخص علائق دنیا ہے قطع نظر كرلے، وہ اہل دنیا كى دوكت اور جاہ وجلال كے برائے سے برائے ماہر كوبھى خاطر میں نہیں لاتا ، اس کانفرنجیو رشوکت داراو جم کو پر کاہ ہے ہر ابر بھی نہیں سمجھتا .....اور سے مقام اسے اس کیے اور صرف اس کی حاصل ہے کہ اس کی فطرت باندیرواز ہے۔ یہ بلندیروازی صرف ای کانفیب ہے جوانی آی کوزمین کی پستوں سے آزاد وجود جس کا نہیں جذّبِ خاک ہے آزاد

#### كرمك شب تا ب

یں نے سا کہ ایک جگنویہ کہ رہا تھا کہ میں وہ چیونٹی نہیں ہوں جس کے کا شخے
سے دوسروں کو نکلیف ہوتی ہے۔ میں والیک بے ضرر کیڑا ہموں میری وات سے
سی کو بھی کوئی نفصان نہیں بہتی گرانیا ۔ گئر یہ خیال میں کرنا کہ میں پروانے کا ہم
مشرب واقع ہوا ہموں ۔ ہرگر نہیں! میں تو کسی غیر کا احسان اپنے سر لیے بغیر جلنا
ہوں ۔ کسی کا حمال لیما میری افریت کے خلاف ہے۔ رات جو اگنی ہی تاریک
کیوں نہ ہو، میں روشنی کے لیک دومرے کے سامنے ہاتھ نہیں چھیا تا بلکہ اپنی راہ
کو خود متو رکرتا ہموں ۔ بیل ای راہ کا جرائ خود بنا ہموں ، کیوں کہ میں خود افرون
ہوں۔

علّامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے جگنوگی زندگی کاوہ پہلونمایاں کیاہے جے وہ فقرِ عُمّورکانام دیتے ہیں۔جگنوا پے راستے کوخود متو رکرتا ہے، کسی غیر کادست مگرنہیں ہوتا۔ وہ کسی کا احسان اٹھانے کی بجائے خود اپنے راستے کا چراغ بنتا ہے۔ وہ پروانے کی مانندروشنی کے لیے شمع کامتاج نہیں ہوتا بلکہ خود افروز ہوکر اپنی تاریک رات کو اپنی ہی روشنی سے درخشاں کرتا ہے۔

میں جھی پیش کیا ہے۔ اس نظم میں پروانہ جگنو سے کہتا ہے کہ پروانہ اور جگنو' (بالی جریل)
میں جھی پیش کیا ہے۔ اس نظم میں پروانہ جگنو سے کہتا ہے کہ پروانے کو جومقام حاصل
ہے، جگنواس تک پہنچنے کاتصور بھی نہیں کرسکتا ہے تمع روشن ہوتی ہے تو پروانہ تمع پر گرکر
جل مرتا ہے۔ پروانہ تمع کی آگ پر اپنی جان قربان کر ڈالتا ہے، لیکن جگنو کے پاس
جوآگ ہے، اس میں جلنے جلانے کی تا ثیر ہے ہی نہیں، جگنو کے پاس جوآگ ہے،
وہ موز سے مروم ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جگنواس بے سوز آگ پر کیوں خرور کرتا
ہے؟ یہ آگ تو کسی کو جلانے کی اولیت ہی نہیں رکھتی۔ پروانے کی اس بات کے

جواب میں جگنو کہتاہے کہ خدا کاشکر ہے کہ میں پر وانہ نہیں بنا، اس لیے کہ مجھے جل مرنے کے لیے دوسرے ہے آگ کی بھیک نہیں مانگنی پڑی۔ اس طرح علّا مدا قبالؓ نے جگنو کے وصف''خودافر وزی'' کونمایاں کرتے ہوئے ہمیں غیرت اورخو د داری کا درس دیا ہے۔جگنو کی زندگی ہمیں بیدرس دیتی ہے کہ ہر وجود کوسرف اپنے جو ہروں سے کام لیما جا ہے۔ آیے جو ہری نمائش کے لیے دوسروں کامختاج ہونا غیرے اورخود داری کے خلاف ہے کے ساطرے جگنوخو دجراغ ین کرایی را ہوں کو فقور کرتا ہے، عظرت جمیں بھی اپناچراغ خود بنا جا ہے ۔ خور جراغ بن اینا ر این الیاب کر دانه کی سے این ا

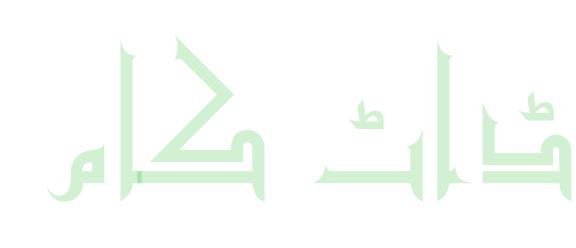

## تنہائی

میں سمندر کے کنار ہے گیا اوراس کی ہےتا ہو ہے را ارموج سے بو چھا۔
''جھے پر ایسی کیاا فنا دریو ہی ہے کہ تو ہر وقت مضطرب و بے قر اررہتی ہے؟ میں جانتا
ہوں کہ تیر ہے کر بیان میں لاکھوں موتی ہیں لیکن پر قربتا کہ تیر ہے سینے میں میر ی طرح دل جیساموتی بھی ہے؟ کیا تو بھی میر ی طرح کسی ہے شق میں مبتلا ہے؟''
میر اسوال بن کر سمندر کی موتی رئی اور ساحل سے پیچھے ہے گئی گر منہ سے پچھانہ بولیا۔
بولی ۔

''کیاتو بالک بی بےدرراور ہے گیاوا تھا ہے یا بھی تیرے کا نوں تک کئم کے مارے کی آہ و نغال بھی پہنچتی ہے؟اگر تیرے پیٹر و جود کے اندر نظر ہُ خون سامعل

بھی ہےاوراس لعل کی ہدولت تیرے سینے میں محبت اور ہمدر دی کاجذ بہ بھی ہے تو دو گھڑی کے لیے مجھ متم رسیدہ کی داستان بھی س!''

میری بات سن کر پہاڑ دم بہخو درہ گیا۔ اس نے اپنے آپ کواپنے دامن میں چھپا لیا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔

میں ایک طویل مساونت طے کر کے چاند کے پاس گیااوراس سے بوچھا۔ ''اے مسافر! تیری کوئی منزل بھی ہے کہیں؟ ساری دنیا تیری پیٹانی کے عکس سے ممن زار بنی ہوئی ہے۔ تیری چاندنی نے سارے جہاں کومتو رکر رکھا ہے، کیکن بیڈو بتا کہ تیرے سینے میں جوداغ ہے، اس کا فروغ کسی دل کے جلوے کے باعث ہے یا نہیں؟ تو بھی کسی کی محبت میں گرفتارہے یا نہیں؟

میری بات س کر جاند نے ستارے کی طرف اس طرح ویکھا جیسے کوئی اپنے رقیب کو دیکھتا ہے،لیکن وہ منہ سے پچھ نہ بولا۔اس کی خاموثی گویا زبانِ حال سے

کہہ رہی تھی کہتو کس فروغ کی ہات کرتا ہے؟ میرا بیفروغ ، چیک دمک ، چاند نی ، ذاتی ہے ہی کہاں؟ میری روشنی تو ستارے کی طرح آفتاب سے مستعارہے۔ آخر میں جا نداورسورج کی حدوں ہے گز رکر ہار گاوار ندی میں حاضر ہوااورعرض ''اے باری تعالیٰ ابتیری اس و سیج و عرفیض کا بنات میں ایک و رہ بھی ایسانہیں ہے جومیرا درد آشنا ہوئے لیے ساری کا ئنات دل سے خال ہے اور کمیری مشت خاک سرایا دل ہے۔ پیرجہان جذبہ عشق ہے بیس خال ہے اور میں سریاعشق ہوں۔ تیری ہیدونیا و یکھنے میں او بہت ول کش ہے ہیکن ا<del>س</del> قابل ہیں ہے کہ میں اس میں نغمہر ائی كرول \_ مين المين نفسينا وَل أوْ كسيسنا وَل اوْرا بين عشق كي واستان بيان كرول أو کس کے سامنے بیان کروں جمیبال جمیر آلول ہم نوا ہے تدہم شرب، ندہم زبان ہے نہ ہم واستان۔'' میری عرض من کرخدائے کا ئنات کے لیوں پر ایک تبہم نمودار ہوا اور بس ۔اگر چہ خدانے میری معروضات کے جواب میں کیجھارشا دنہیں فر مایا ہلیکن اس کے لبوں پر ممودارہونے والاتبہم ایک طرح سے میری معروضات کی تصدیق کررہا تھا۔ علّا مہا قبال ؓ نے اس دککش اوراثر آفریں نظم میں پیچفیفت واضح کی ہے کہ ساری کا تنات میں کوئی ہستی چشم حقیقی کے بوجھ کواٹھانے کی مخمل نہیں ہوسکی ۔ بیشرف آیا تو صرف انسان کے حصے میں آیا اور بیر بو جھا ٹھایا تو صرف انسان نے اٹھایا۔ چناں چہ اس اعتبار ہے انسان اس پوری کا ئنات میں بالکل تنہااورمنفر دَ ہے اور اس شرف میں کا ئنات کی کوئی شے، کوئی ہستی انسان کی شریک وسہیم نہیں ہے۔خواجہ حافظ شیرازی نے کہاہے۔ آسال بارِ امانت نو انست کشید قرعهٔ فال بنام من دیوانه زو ند

اور میر تھتی میر کہتے ہیں۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو سیہ ناتواں اٹھا لایا مگرعلامها قبال نے اس بات کوجس خوب صورت انداز میں ادا کیا ہے اورجس طرح اپنی فکرِ رسااور رفعتِ نخیل کا کمال دکھایا ہے اس کا جواب نہیں۔انسان کا بجا طور پر بیہ دعویٰ ہے کہ اس ساری کا تنات میں ول صرف اس کے باس ہے، باقی ساری کا ئنات دل ہے بیسرخالی ہے، چناں چہجنریه عشق، در دوسوز کورسوز وساز کی كفيات مصرف اس كاوجود آشا ب، كاتات كى وركونى خلوق ان كيفيات م اشانيس اللهاظ المانيان كانات ين بالكان تها بالم انسان اس دورے کے ساتھ کیا ۔ مندری اور کے بات جاتا ہے اوراس سے دریا دنت کرتا ہے کہ کیا تیر کے سینے میں بھی دل ہے تو پیھے ہٹ جاتی ہے۔ پھرانسان پہاڑ کے پاس جاتا ہے اوراس سے دریا دنت کرتا ہے کہ کیا تیرے سنگین و جود کے اندربھی کوئی دل ہے بانہیں؟ اگر ہےتو اس میں محبت اور ہمدر دی کا جذبہے یا جیں؟ بہاڑ کی طرف سے کوئی جواب نہ یا کرانسان ایک لمباسفر کرکے جاند کے باس پنچتا ہے اور اس سے دریافت کرتا ہے کہ تُو جوانی جاندنی سے سارے جہان کومتو رکرتا ہے، بیہ بتا کہ تیرے داغ کی چیک دمک سی دل کے جلوے کی بددولت ہے یانہیں؟ جا ندیجھ جواب دینے کی بجائے ستارے کی طرف دیکھ کر رہ جاتا ہے۔جیسے زبانِ حال سے کہہ رہاہو کہا ہے انسان!میر ا داغ کہاں اورجلوہُ دل کہاں۔میری تو روشنی بھی اپنے نہیں بلکہ سورج سے مانگی ہوئی ہے۔ سمندری موج، بہاڑ اور چاند کی طرف سے جب انسان کوایے سوال کاجواب نہیں ملتاتو وہ آخر کاربارگا ہے خداوندی میں حاضر ہو *کرعر*ض کرتا ہے کہا ہے خدا! میں تو اس بھری کا ئنات میں تنہا ہوں۔اس کا ئنات میں کوئی ایک شے بھی الیی نہیں جو

میرے در دہے آشنا اورمیری طرح در دآشنا ہو۔ تیری ساری کا ئنات دل سے خالی ہےاورمیری خاکسرایا دل ہے۔سارا جہاں جذبہ عشق سے تھی ہےاور میں سرایا عشق ہوں۔ میں اپنا حال کہوں تو کس سے کہوں؟عشق کے نغمے سناؤں تو کیسے سناؤں؟ بیہاں تو نہ کوئی میراراز داں ہے نہ درد آشنا، نہ ہم زباں ہے نہ ہم شرب\_ میں کہوں تو کیا کہوں اور کسی ہے کہوں ؟ بقول الطاف حسین حالی \_ كوئى مجرم نهيس ماتا جهال يس بجے کہا ہے کی زبان ہی انسان کی ان معروضات کے جواب میں خدا کے لیوں یہ ایک مسکر ایث نمودار ہوتی ہے۔ بیٹ اہت کو پانسان سے دعوے کی تقید بیٹ کرتی ہے۔ بیسم انسان کے اس وجو کے رہم نقید لق ٹیٹ کر دیا ہے کہ خالق کا تنات نے انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کے سینئے میں جذبیہ عشق رکھا ہی ہیں ہے۔ یہ شرف صرف انسان کے کیے خاص ہے۔

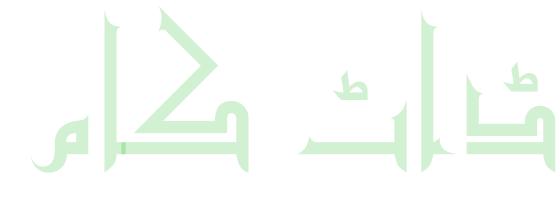

### حکمتِ فریک

سناہے کہ ملک ایران میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑاعقل مند ،ا دافہم ،رمز آشنا اور كته بين تقا \_ جب وه مرض الموت مين مبتلا بهوااوراس پرنزع كي حالت طاري بهوئي توجان کنی کی اس حالت سے اسے بہت تکلیف ہوئی وہ اس دنیا سے رخصت ہواتو اس کی جان سرایا شکوہ و شکایت تھی۔مرنے کے بعد جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوا تواس نے عرض کی ہے "اے خدا محموت کوفرشتے سے محت مکایت ہے۔ بیار شتہ ہزاروں لا كھوں يرس سے انسانوں كى روح تيف كرتا أرمائي تكرا بھى تك اليے فن ميس كامل نہیں ہے تو نے ایک بی کام اس کے پیر دکر کھا ہے اورا سے لوگوں کی جان تکا گئے کے سوا اور کوئی کام بھی نہیں ، اس کے باوجود سے آب تک اینے کام پر حاوی نہیں ہوسکا۔ بیابھی تک پرانے طریقوں ہے لوگوں کی جان نکالتا چلا آرہاہے جس ہے مرنے والوں کو شخت اذبیت ہوتی ہے اوروہ دنوں ، بلکہ ہفتوں اورمہینوں تک جان کنی کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، حالاں کہ دنیا میں جان لینے اور ہلاک کرنے کے *ئے خطریقے* ایجاد ہو چکے ہیں۔ '''اے خدا! پورپ کے لوگوں نے اپنی تمام عقل و دانش ایک اس بات کے لیے و قف کرر تھی ہے کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے کے نئے سے نئے اور کارگر سے کارگر طریقے ایجا دکریں۔ان کی تمام سوچوں کامر کز ومحورموت ہے اوران کی تمام حکمت و وانائی موت کی پرستار ہے۔ان کی ہلاکت ہفرین کے ہنرایسے انو کھے اور نرالے ہیں کہان سےانسا نوں کوکہیں امان ہیں ۔وہ نہ سمندر کی نہ میں حجیب کراین جان بیجا سکتا ہے اور نہ فضائے آسانی کی وسعتوں میں جا کر محفوظ رہ سکتا ہے۔وہ جا ہیں تو سمندرکونا بو دکر دیں او رچا ہیں تو قطر ہے کوطو فان بنا دیں ۔اہلِ یورپ کی ایجا د کر دہ

آبدوزین بہنگوں اورمگرمچیوں کی طرح سمندروں میں دوڑتی پھرتی ہیں اوران کے طتیارے ہوا وُں کوطمانچے مارتے پھرتے ہیں۔کیانو نے نہیں دیکھا کہ جب یورپ والےمہلک کیسیں چھوڑتے ہیں تو ان سے آفتاب کی روش آتکھیں بھی اندھی ہوجاتی ہیں اور دن کا اجالا رات کی سیابی میں ڈھل جا تا ہے؟ جب ان کی تو پیں اور بندوقیں گولوں اور گولیوں کا مینے پر ساتی ہیں تف آن کی آن میں ہزاروں آ دی موت کے گھا ٹار جاتے ہیں محبوت کی میرق رفتاری دیکے کرانو خود ہوکت کا فرشتہ دم بخو د ره جا تا ہوگا۔ ''اے خدا! میں تجھ سے دست بستہ التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے فرھیۃ اجل کو چند ونوں کے لیے بوری مل میں میں ہے۔ بیر شیر اس کا ایج فن میں اتناخام اور انا ڑی ہے کہ بعض او قات اسے ایک اوی کی جات تکا گئے میں گئی گئے ، دن بلکہ ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ تواہے پورٹ میں سیجے دے گاتو سے اہل بورپ سے انسا نوں کو تیزی کے ساتھ ہلاک کرنے کافن سیکھ سکے گا اور پھراپنے کام کو زیا دہ مہارت اور جا بک دئی کے ساتھا نجام دے سکے گا۔'' علّا مدا قبال کی مینظم ایک طنز مینظم ہے اور اس میں انھوں نے ایک ایرانی مُر دے کی زبان سے بید حقیقت واضح کی ہے مغربی قوموں نے انسا نوں کو ہلاک کرنے کے کیےا ہیے نئے منے آلات ایجا دکر کیے ہیں،جن کاپہلے کہیں نام ونشان بھی نہیں تھا اورجن کی ہلا کت ہفرین کا بیعالم ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بند گانِ خدا کو آن واحد میں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ ہنستی کھیاتی بستیوں، آبادیوں اورشہروں کوآنا فا نأ کھنڈرات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔وہ خشکی کوری اورزی کوخشکی بناسکتے ہیں۔ان کی ساری عقل و دانش ایک اسی تکتے پر مرکوز ہے کہ س طرح تم ہے تم وفت میں زیادہ سے زیادہ انسا نوں کوموت کے گھا شاتارا جاسکتا ہے۔ان کی آبدوزیں سمندروں میں موت کا تھیل تھیلتی ہیں۔ان کے طبیا رے فضا وُں میں موت کا رقص کرتے

م پیں ۔ان کی تو پیں اور ہندوقیں زمین پر تباہی اور ہلا کت و بر با دی کابیہ ہنگامہ دکھاتی ہیں ۔ابیاہ نگامہ جسے دیکھ کرخود موت کا فرشتہ بھی دم بہخو درہ جاتا ہے۔ اہلِ بوری کی ان ہی ہلا کت آفرینیوں اور ہلا کت سا مانیوں پرطنز کرتے ہوئے علامها قبال نے ایرانی مُر دے کی زبان سے بارگاہ خداوندی میں بیدرخوا ست کرائی ہے کہ موت کے فرشتے کو چند روز کے لیے پورٹ بھیجے دیا جائے۔ بیفرشتہ ہزاروں لا کھوں سال ہے لوگوں کی جان نکا لئے کا کام کرتے رہنے کے باوجودایے فن میں اب تک ما ہر نہیں ہوا اور اسے بعض لوگوں کی جان زکا لئے میں دی، ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ پیرشند پورٹ والوں کے پاک جائے گانوان سے پینزاورنن سکھ سکے گا کہ لوگوں کی جان تیزی کے جاتھ کیسے نکا کی جا گئی ہے۔

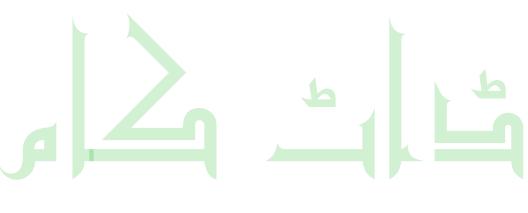

## زندگی وعمل

سمندر کے ساحل نے ، جورو زِ اوّل ہی ہے سکون اور کھہراؤ کی حالت میں چلا آر ہاتھا، اپنی حالت پرچیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

"میں اگر چا یک مذہب ہے جی رہا ہوں لیکن ان تک سے جو سکا کہ میں کون ہوں؟ میر کی زندگی کا مقصد کیاہے؟ میں جب سے وہ دور میں آیا ہوں، یہاں ایک ہی حالت میں بڑا ہوں ایسے میں مجھے س طرح معلوم ہو کہ بیل کیا ہوں اور میں بیلے معلوم ہو کہ بیل کیا ہوں اور میں بیلے میں بیلے سی طرح معلوم ہو کہ بیل کیا ہوں اور میں بیلے سی طرح معلوم ہو کہ بیل کیا ہوں اور میں بیلے میں

میری زندگی کیا ہے؟ ان ان میں ایا حرکت اور مذب کی ایا جی ایا حرکت اور مذب کی ایا جی ایا حرکت اور مذب کی ایا حرکت

ساحل کی بات س کروہ نیز می اور بیفر اری ہے گی اور بوئی: ''اے ساحل! تیری زندگی کے بارے میں او میں پھے نہیں کہ سکتی، کیکن اپنے

بارے میں مجھے اتنا پتاہے کہ میری زندگی حرکت اور عمل پر شخصر ہے۔ اگر میں حالتِ حرکت میں ہوں تو زندہ ہوں اور اگر حرکت سے محروم ہوکر ساکن ہوجاؤں تو فنا ہوجاؤں گی۔میر سے نز دیک تو زندگی حرکت عمل اور جدوجہد ہی کانام ہے۔''

علامہ اقبال کی بیظم مشہور جرمن شاعر 'نہائنا'' کی ظم موسوم بہ 'سوالات' کے جواب میں کھی ہے۔ بیشاعر عاشقانہ شاعری کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شاعری میں قدیم اسلوب بیان اور جدید عاشقانہ تصورات کا نہایت خوش گوار مامتزاج بایاجا تا ہے اور تمام نقادانِ فن کا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہائنا سے بڑھ کر عاشق

اس نظم میں علامہ اقبال نے ساحل اور موج کے مکالمے کے ذریعے بیر حقیقت واضح کی ہے کہ زندگی دراصل عمل اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ جوزندگی عمل سے محروم اور جدوجہد سے جمی ہو، و وموت بلکہ موت سے بھی بدتر ہے۔ ساحل چوں کہ ا فتا دگی کی حالت میں سکون کے ساتھ ایک جگہ بڑا ہے، اس لیے وہ بہ ظاہر زندہ ہونے کے باوجود زندگی سے محروم ہے کہاسے اپنی ہستی کا ادراک ہی نہیں ہے۔ جب کے موج حرکت اورعمل کی حالت میں ہے اور اس کا وجود اس وفت تک ہے جب تک وہ حرکت اور عمل کی حالت میں ہے۔وہ ساکن ہوجائے تو فنا ہوجاتی ہے اوراس کا وجود باقی نہیں رہتا ۔ اپنی حرالت اور عمل کی املیت کی بددولت ہی موج سمندری ہے کراں وسعنوگ اورطوفا نوں کی شدت میں بھی اپناو جورقائم رکھتی ہے۔ ای لیےموجوں سے خاطب ہوتے ہوئے علامہ اقبال ایک رہائی میں کہتے ہیں۔ ظلام بحرف مين هو كر سنجل جا! 

## غنی کشمیری

مُلَّا محمد طا ہرغنی کشمیری، کشمیر مینونظیر کا شاعرِ بےنظیر تھا۔اس کا دستورتھا کہ جب وہ گھر میں ہوتا تھا تو گھر کا دروازہ بندر کھتا تھا اور جیب گھر سے باہر جاتا تھا تو دروازہ محملا چھوڑ دیتا تھا۔ایک بارایک شخص نے اس سے بہاہے ''اے نواسنج پلبل صفیرا تیرے اس طرز عمل پر ہرسی کو تعجب ہوتا ہے کہ نو گھر میں ہوتا ہے تو دروازہ بندر کھتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو دروازہ کھلا کیچوڑ دیتا ہے، حالاں کہلوگوں کا وستورتو بیہ ہے کہ جب وہ گھرہے یا ہرجاتے ہیں تو گھر کوتا لالگا کر جاتے ہیں کہ ہیں ان کاعد موجودگ میں کوئی چورگھر میں تھی گھر کا فیمتی سامان نہ چرالے۔ تیرا دستور عالی لوگوں کے بالکار تکس ہے۔ اسٹر اس کی وجہ کیا ہے؟" غنی کشمیری نے جواب دیا۔ ''میرے دوست! لوگوں کامیرے طرزِمل پر جیران ہونا ان کی ناوا تفیت کی وجہ ہے ہے۔ میں جو پچھ کرتا ہوں بالکل درست کرتا ہوں۔میرے گھر میں سوائے میرےاورفیمتی سامان کون سا ہے، جس کی حفاظت کی فکر کی جائے ۔ عَنّیٰ جب تک

میر سے اور دوان کی مامان مون سما ہے، کی تعاصت کی سری جائے۔ کی ہمب سے
اپ گھر میں ہوتا ہے، اس کے گھر میں اس کی اپنی ذات کی متاع گراں موجود ہوتی
ہے اور وہ اس کی حفاظت کے خیال سے اپنے گھر کا دروازہ بند کیے رکھتا ہے اور جب
وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر گھر میں ایسی کون کی تیمتی چیز باتی رہ جاتی ہے جس کی
حفاظت کی جائے ، اس لیے وہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ جاتا ہے۔
عفال ان اتا اس نظم میں کشمہ جند فیلی سے خوری مند ہے دران قناعت سند

علامہ اقبال نے اس نظم میں کشمیر جنت نظیر کے غیرت مند ،خود دار ، قناعت پسند شاعر اور درویش مُلا محمد طاہر غنی کشمیری کی اس عادت کواپی نظم کاموضوع بنایا ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتا تھا تو دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا۔

ب رہاں ہیں۔ غنی کشمیری شیخ محسن خانی کا شاگر دفقاتے تھیلِ علوم وفنون سے فارغ ہونے کے

بعداس نے ۲۰ ۱۰ ہجری میں شاعری شروع کی اور بہت جلدا ہے ہم عصر شعراء میں نمایاں مقام حاصل کرلیا۔جس طرح حکیم مومن خاں مومن کے متعلق مرزا غالب نے کہاتھا کہوہ میراسارا دیوان لےلیں اوراپنا بیشعر مجھے دے دیں \_ تم میرے پای ہوتے ہو گویا جب کوئی را آل کومرای در ایک ای طرح مرزاصاحب فنی تشمیری کے بہت قدر دان منتف ور آکٹر کہا کرتے تھے کہ کاش غنی میر اساراد بوان مجھ کے لیتا اور اپنایہ شعر مجھے دیے و بتا \_ خس مرد ایر رام المالية ال جس طرح خواجه عافظ شیرازی کی ش<sub>و</sub>ت شیراز مصر زمین بنگاله تک بینی گئی تھی ، اسی طرح غنی تشمیری کی شاعری نے اہلِ آگیان ہے جی اپنالوما منوارکھا تھا۔ چنال چہشہورہے کہاران کے ایک مخص نے ایک مصرع کہا۔ کہ از لباس تو ہوئے کباب می آبیر (رّے کہای ہے ہوئے کہاب آتی ہے) و ہاں مصرع کولے کر یکے بعد دیگرےاریان کے تمام مشہورہ معروف شعراء کے یاس گیا کدوہ اس مصرع برگرہ لگا کرشعر مکمل کریں بگر کوئی شاعر بھی اس مصرع برگرہ لگا کرشعرمکمل نه کرسکا۔اس پراس شخص نے ایران سے کشمیر کاسفراختیار کیااورسفر کی صعوبتیں اٹھا تا ہواغنی کشمیری کے گھر پہنچا غنی کشمیری نے اپنے ایرانی مہمان کوگھر میں بٹھایا،اس کی خاطر تو اضع کے لیے پچھسامان مہیا کرنے کی خاطر باہر چلا گیا۔ ا تفاق ایساہوا کہاس کام میں غنی کشمیری کوخاصی دریہوگئی \_مہمان بیٹھے بیٹھے اورا نتظار كرتے كرتے اكتا گيا تو اس نے قلم دان ہے قلم اٹھایا ، ایک پر ز ہ كاغذ پرمصرع لکھا اورات فلم دان کے ماس رکھ کروماں سے چلا گیا۔

خاصی در بعد غنی تشمیری و اپس آیا تو دیکھا کہ مہمان غائب ہے۔ قلم دان کی طرف نگاہ کی تو وہاں کاغذ کا ایک پُرز ہ پڑا تھا۔غنی شمیری نے وہ پُرز ہ اٹھالیا کہ شایدمہمان جاتے ہوئے کوئی پیغام چھوڑ گیا ہو۔ دیکھا تو اس پر ایک مصرع لکھا تھا: کہ از لباس تو ہوئے کیاب می آید غنی تشمیری نے اسی وفت قلم اٹھایا اور اس برگرہ لگا کر شعر ممل کر دیا۔ کدام سوفی جاں وست زو کالمانت کرار لباس او بوسے کباب کی آید! المالية غنی تشمیری اینے دور کے عام شعرا کے ریکس انتہائی غیور،خو د داراور قناعت پسند تھا۔مرزابیدل کی طرح وہ بھی ساری عمر سی امیریابا دشاہ کے دروازے پرنہیں گیا۔ شہنشاہ عالمگیرؓ نے اس کی قابلیت کا حال سنا نو سیف خاں گورز کشمیرکولکھا کے ختی کو ہارے ماس بھیج دو۔سیف خال نے غنی کشمیری کوطلب کیا اور با دشاہ کے حکم سے م گاہ کیا غنی کشمیری نے کمال استغناسے جواب دیا۔ '' با دشاہ کولکے جیجو کتنی و بوانہ ہو گیا ہے، اس لیے باریا بی کے لاکن نہیں ہے۔'' سیف خاں نے کہا۔''میں آپ ایس برگانۂ روز گارشخصیت کے کیے بی تضحیک المميز الفاظ كيك ككي سكتامور؟ اس كعلاوه أي تؤباموش وحواس بين \_" گورنر کی بیربات سن کرغنی نے کہا۔''اگریہ بات ہےتو میں دیوانہ ہوجا تا ہوں۔'' بیالفاظ کهه کرغنی تشمیری ایخ گھرواپس آیا اوراسی دن اس پر دیوائلی کا عالم طاری ہوگیا ۔ تین چارروزاس کیفیت میں رہنے کے بعداس نے صرف چاکیس سال کی عمر میں ۹ ے ۱۰جری میں و فات یائی اورسری مگر میں **مدنو**ن ہوا۔

غَنی کشمیری کی طبیعت میں علائقِ دنیا ہے کمال بے تعلقی پائی جاتی تھی۔ دنیا اور دنیاوی سازوسامان کی رغبتوں ہےوہ قطعاً بے نیاز تھا۔اس لحاظ سے وہ معنوی طور یر بھی غنی تھا۔اپنی ہابت اس نے خود کہا ہے۔ سعی روزی ہر نمی دارد مرا از جائے خولیش آبرو چوں شی کی آریام آوی کے بر کیائے خویش لعنىمرزاغالب كحالفاظ ميس النے سے کینے ہوں، خوالت کی کیوں نہ ہو س ليعلامها قبال جاويد نامه مين غني تشميري كوخراج عقيدت في أكر



## خطاب به مصطفیٰ کمال پاشا اَیَدهُ الله (جولائی۱۹۲۲ء)

اے مصطفیٰ کمال! بیا بک أمی کی سرایا حکمتِ تعلیم کااڑے کہ ہم مسلمان تقدیرِ اللی کے پوشیدہ راز سے وانفٹ ہوگئے۔ یہ سرکار دو عالم منافقہ کی حیات افروز تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہم اس حقیقت ہے آگاہ ہوئے کہ در صل سب کھاللہ ہی کے اختیا راور قبطہ کندرت میں ہے۔وہ جا ہے تو مٹھی بھر بھے سرو سامان مسلمان ا ہے ہے گی گنا گناری سازو سامان ہے لیس جمعیت پر غالب آسکتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کمال ایو لو ماری اصل مٹی ہی ہے اور دنیا میں سے والے تمام دیگر انسا نوں کی طرح ہمارے وجود کاخمیر بھی خاک ہی ہے اٹھا ہے، لیکن بیاس منی ہی کی نگا و نیض ہے کہ ہم دنیا میں خورشید جہاں تا بہو گئے۔سرکار دو عالم ایک کے فیضان نظرنے ہمیں غلاموں ہے آ قااور محکوموں سے حاکم بنا دیا، ہم پست تھے، بلند ہو گئے ، زیر دست تھے ، زیر دست ہو گئے ہضعیف تھے ،قو ی ہو گئے ، دوسروں کی رعایا تھے،ایک عالم کے حکران بن گئے۔ لیکن افسوس! حکمرانی کے نشتے میں ہم نے عشق کے تکتے کو اپنے دلوں سے محو کر دیا۔عیش وعشرت میں پڑ کر ہم نےعشق کے جذیبے سے اپنے سینوں کو خالی کردیا۔قدرت کی طرف ہے ہمیں ہارے قصور کی سزا ملی۔ چوں کہ ہماری تقصیر بہت بڑی تھی ،اس لیے بہت بڑی ذکت بھی ہمارے حصے میں آئی۔اور ہم جوا یک عالم کے حکمران تھے، ذکیل وخوار ہوکر دوسروں کے محکوم وزیر دست بن گئے ، زمانے بھر کی ذکتیں ہارامقدر بن گئیں۔

اے مصطفیٰ کمال! خدانے ہماری فطرت کچھالیں بنای ہے کہ ہمیں صحرا کی ہوا زیا دہ راس آتی ہے۔صحرا کی ہوا کی بجائے خیابا نوں کی فضااور بادِصبائے زم ونا زک حجونکوں سے ہماری فطرت کے غنچے کھلنے اور شاد ماں ہونے کی بجائے پژمردہ اور دل گیرہوجاتے ہیں۔ جب تک ہماری فطرت با دِصحرا کے قریب رہی، جب تک ہاری زندگی سخت کوشی، جفاکشی اور جدو جہد ہے عبارت رہی ، تب تک ہمیں دنیا میں سرفرازی وسربلندی کامقام حاصل رہا۔ پھر جب ہم عیش وعشرت میں پڑ گئے جب ہاری زندگی میں سخت کوش کی جگہ زم کوشی آور کہل پیندی نے لے لی۔ جب ہم جفائش اور سخت جان کی بجائے آ رام طلب اور تہل ا نگارین گئے اور جب جدوجہد اور تک و دو جاری زند گیوں کے نکل می تو ہم باندیوں سے پیتیوں میں آرا ہے، عروج کی بجائے زوال اور شان ویٹوکت کی بجائے ذکت ومسکنت ہمارانصیب بن گیا۔ایک و ہوفت تھا گیا ہاری کواز گنبر انلاک ہے بھی اوپر جاتی تھی اور ہارانعرہ ایک عالم میں غلغلہ ڈال دیتا تھا، گرجب ہم بیش وعشر ہے میں مبتلا ہو گئے تو ہاری و بی غلغلها ندا زنوا آه وفریا دمین تبدیل هوگئ کیکن اے مصطفیٰ کمال! نو ظاہری اسباب، مادّی سازوسا مان، اپنی بےسرو سامانی اور دشمنوں کی کثرت بھسی بات کی پرواہ مت کر۔اگر چہ بیہ دنیا عالم م اسباب ہے،لیکن یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکار بغیر کسی جال اور پھندے کے بھی ہاتھ آجا تا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیرو کمان اور شکار کے تمام لواز مات موجود ہونے کے باوجود شکاری خود شکار ہوجاتا ہے۔اس کیے توبلا خوف وخطر پیش قدمی كيے جا، آگے بڑھے جا۔ بختے جس طرف موقع ملے اس سمت بلاتا مل اپنے گھوڑے كو بڑھائے کیے جا۔تو سیچھ دنوں کے کیے اپنی تدبیر کو بالائے طاق رکھ کر تقدیر کی کارفر مائی کا تماشا بھی دیکھےلے۔کیانو اس حقیقت ہے آگاہ نہیں ہے کہ ہم ہار مااپنی بہترین متر بیروں کے باوجودا پے مقصد کے حصول میں نا کام ہوجاتے ہیں اور بعض او قات بےسروسامانی کے باوجود کامیا بی ہمارے قدم چوم کیتی ہے۔ علّا مها قبال کی پیظم ایک اہم تاریخی نظم ہے جس میں اُنھوں نے جدید تر کیہ کے

بانی اورتر ک قوم کے عظیم محسن مصطفیٰ کمال یا شاہے خطاب کیا ہے۔مصطفیٰ کمال ۱۸۸۰ء میں سالونیکامیں پیدا ہواہم ۱۹۰ء میں ملٹری کالج کا کوری ختم کرنے کے بعد نوج میں کپتان کے عہدے سے نوجی ملازمت کا آغاز کیا۔ ۱۹۱۱ء میں اس نے انور یا شا شهید کی زبر کمان طرابلس کی جنگ میں حصہ لیا مگراس کواپنی فوجی مہارت اور جنگی قابلیت دکھانے کاموتع اس کے دیل سال جعد جا کرا ۱۹۴۴ء میں ملا۔ يبلي عالمي جنگ هين جو ۱۹۱۳ء مين شروع هو ئي اور ۱۹۱۹ء ميل ختم هو ئي \_تر کيه نے جرمنی کا ساتھ ویا تھا۔جرمنی کی شکست ہر کر کیے کوبھی شکست ہوئی اور سارے ملک پر ہر طانبہ فرانس اور اطالیہ کی اتنجادی فوجوں کا قبضہ ہوگیا۔خلافت عثانی کے برائے نام خلیفہ سلطان محمد چیارہ کی برائے نام با دشاہت آگر چہ قائم رکھی گئی تھی مگر سارے معاملات فانتح انتحاؤی ملکوں کی مرضی سے طیبوت تا تھے اناطولیہ کے صوبے نے بیصورت حال تبول نہ کی اوروہاں اتھا دی توجوں کے خلاف مز احمت شروع ہوگئ ۔ پرانی عثانی نوج اگر چختم کردی گئی تھی، کیکن اس نوج کا پچھ حصدا بھی تک اناطولیہ میں اتحادی فوجوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ بادشاہ اس صورت حال ہے بہت پریشان تھا۔ایسے میں اسے کسی ایسے مضبوط فوجی جرنیل کی ضرورت تھی جوانا طولیہ کی بغاوت کوفر وکر سکے نظرِ امتخاب مصطفیٰ کمال پر پڑسی اور الصے انا طولیہ کی بغاوت پر قابو یانے کا تھم دے کرانا طولیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چناں چہ۵امئی ۱۹۱۹ء کومصطفیٰ کمال مشرقی صوبوں کے گورنر جنز ل کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنجا کنے کے لیے ایک حچوٹے سے بحری جہاز میں انا طولیہ کے شال مشرقی ساحل کی طرف روانه ہوا۔اس کا جہاز بچیر ہُ اسود میں داخل ہوا ہی تھا کہ حکام کو بیشک پڑ گیا کہ کہیں مصطفیٰ کمال بھی باغیوں کے ساتھ نہ ل جائے۔ چناں چہ اسے پیغام بھیج کرراستے ہی ہےواپس طلب کیا گیا مگر تیر کمان سے نکل چکاتھا۔ عین ای روز اتنحادی افواج نے تر کیہ اورعثانی مقبوضات کے حصے بخرے کرنے

کا فیصلہ کیا اور ازمیر (ایک علاقہ) یونان کے حوالے کرنے کا اعلان کردیا۔
انجادیوں کے اشارے پر یونانی نوجوں نے ساحل اناطولیہ پرکنگر انداز ہونے کے
بعداز میر کی بندرگاہ پر قبضہ کیااور پھراندرونِ ملک قبضہ کرتے ہوئے بروصہ تک چلے
گئے۔
مصطفحات ال نے ماطول چانے کا اگر ان میں موزوں کی کہا ہے۔
مصطفحات ال نے ماطول چانے کا اگر ان میں موزوں کی کہا ہے۔

مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ پیٹے کرلوگوں بیں آزادی کی ایک اہر پیدا کردی، اس نے انقرہ میں موجود ترک فوج کے کمانڈ رہے مشورہ کرکے بیٹانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کرادی اور حت وطن افراد پر مشتل ایک نی فوج بنانے کی کوشنیں شروع کردیں اس نے گاؤں گاؤں جا کرتر کوں میں آزادی کی روح پھوتک دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انقرہ میں عاصی فوجی حکومت قائم کردی اور اعلان کردیا کہ انقر ہ کی حکومت ہی تر کیدی سے ساتھ و حکومت ہے۔ سلطان محرجہارم کو صطفی کیال کی سرگر چوں کی اطلاع می تو اس نے مصطفیٰ کمال کو فوراً واپس آنے کا تھم دیا مگر مصطفیٰ کمال نے اٹکار کر دیا۔ا دھرا تھا دیوں کے اشارے پر یونان نے تر کیہ پر حملہ کر دیا۔ ۳۱ اگست ۱۹۲۱ء کو یونانی فوجوں نے پیش قدمی کی اورانقرہ کے مغرب میں کوئی بچاس کلومیٹر دور سقار بیے پہاڑی علاقوں میں ترک جانبازوں نے ان کامقابلہ کیا۔اس جنگ میں ترکوں نے اپنی یا پچے سوسالہ جنگی روایات کوالک بار پھر زندہ کردکھایا اوروہ سترہ (۱۷) دنوں تک نہایت ہے سروسامانی کے باوجود بونانیوں کے ٹڈی دل شکر کا مقابلہ کرتے رہے۔اس جنگ میں انھوں نے یونانیوں کو شکست دے کر پسیائی اختیا رکرنے پر مجبور کر دیا۔

یں احوں سے بعد سر دی کا زمانہ شروع ہوگیا اور مصطفیٰ کمال کو بورے آٹھ ماہ اپنی طاقت مجتمع کرنے کے لیا 19 مصطفیٰ کمال کو بورے آٹھ ماہ اپنی طاقت مجتمع کرنے کے لیال گئے اور پھراس نے ۲۶ جولائی ۱۹۲۲ء کومدا فعانہ جنگ کی بجائے پہلی مرتبہ یونانیوں کے خلاف جارحانہ پیش قدمی شروع کی اور تمام دنیائے اسلام مصطفیٰ کمال زندہ با دک نعروں سے گو نجنے لگی۔

یہی وہ نا زک موقع تھا جبء لامہ اقبالؓ نے اس نظم کی صورت میں مصطفیٰ کمال کو یه ولوله آنگیز پیغام دیا کهتم ظاہری اسباب، مادّی سازو سامان، بونانی نوجوں کی کٹرت اورانگریزی حکومت کی طرف ہے بونانیوں کی ممل تائیدو حمایت ،کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا آیا ہے کہ انتہائی میسروسامانی کے باوجود گوہر مقصو د ہاتھ آجا تا ہے اور ایسا بھی ہوتا آیا ہے کہ تمام تیاریوں، تدبیروں اور سازوسامان کے باوجودیا کا می کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کبھی بغیر تیر کمان کے بھی شکار ہاتھ آجاتا ہے اور بھی تیر کمان کے باوجود شکاری خودشکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کیے مصیل جدھر راستہ ملے پیش فتری کرتے جا دا ورمذ ہیری اختیاط کو ایک طرف ر کھ کر تقذیر کی کارفر مائی دیکھو، اس کیے کہم خود جانتے ہو کہ بھی ہزار تدبیروں کے باوجود کھیں بنیا اور سی میں وسامان کے اوجود کامیانی ہاتھ آجاتی ہے۔ ستبر١٩٢٧ء کے بہلے مفت میں ترکوں فیلمصطفی کیال یا شاکی ولولہ انگیز قیادت میں بونانیوں کے خلاف کڑتے ہوئے سمرنا فتح کرلیا اور اس طرح بونانیوں کو الشيائے كوچك سے زكال باہر كيا۔ عالم اسلام نے تركوں كى اس فتح يرجر اغال كيا اور مصطفیٰ کمال کونتمام مسلما نوں کے ہیرواورا یک غازی کی حیثیبت حاصل ہوگئی ۔ علامه ا قبال یے مصطفیٰ کمال کے نام اس ولولہ انگیزنظم کا آخری شعرنظیری ہے لیا ہے۔نظیری کے خواب وخیال میں بھی بیہ بات نہیں آئی ہوگی کہاں کے تین سوسال بعد کوئی شاعراس شعرے ترکوں کی حوصلہ افزائی کا کام لے گا۔علامہ اقبال کے نز دیک بھی اپنی بات کی تا ئیداوروضاحت کے لیے غالبًا اس سے بہتر اور کوئی شعر نہیں ہوسکتا تھا، چناں چے انھوں نے اس پرتضمین کرکے اس شعر کو حیات ِ جاو داں عطا کردی۔بلکل اسی طرح جس طرح انھوں نے جاوید نامہاورز بورعجم میں نظیری کے ایک مصریحے کو میہ کہ کرزندہ جاوید کردیا ہے کہ میں اس مصریحے کو ملک جم کے عوض دینے کے کیے بھی تیار نہیں۔

بملکِ جم نه دہم مصرعِ نظیری را "کے کہ کشتہ نشد، از تبیلہ مانیست مصطفعیٰ کمال کی قیادت میں بونانیوں کے خلاف تر کوں کی بےسروسامانی کے باوجود کامیاب جنگ کی طرف علا مدا قبال نے اپنی مشہورنظم''طلوع اسلام'' کے پہلے بندے اس شعر میں کی اشارہ کیا ہے ۔ وہ جشم لیاک بیں کیوں زینتِ برگستوال دیکھے نظر آتی ہے ال کو مرد عازی کی جگر تابی وه کہتے ہیں کہ جس حقیقت نگراور حق شناس تنکی کومر دعازی کی بہادری، دلیری اور جانعشانی نظر آتی ہے اسے پیو یکھنے کی کیا ضرورت ہے کہای کے گوڑوں میں جو یا کھریں پڑی ہوگی ہیں ان کی زمیب فریعت کی گیا کفیت ہے؟ بے شک مسلمانوں کے باس لڑائی کا وہ سازو سامان موجود فیل جواہل پورپ کے باس ہے،لیکن ان میں جانبازمجاہدوں کی تمی نہیں اوراس کی تا زہ مثال وہ ترک غازی پیش کر چکے ہیں جنھوں نے مصطفیٰ کمال کی زہرِ قیادت پورپ کی بڑی بڑی طاقتوں کے سازشی پھندے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ان کے پاس کون سا سازوسامان تھا؟ وہ اپنی ہمت سےامٹے اور بونانیوں کو بے دریے شکستیں دے کرانا طولیہ سے نکال باہر کیا حالاں کہانگریز اورفرانسیسی بینانیوں کی پشت پر تھے۔ بینانیوں سے نیٹنے کے بعد ترک غازی قنطنطنیہ (استنول) کی طرف بڑھے تو انگریزوں اور فرانسیسیوں ہے جنگ کاخطرہ پیدا ہوگیا تھا،مگرتز ک جانبازاں سے بالکل ہراساں نہ ہوئے ۔نتیجہ بیہ ٹکلا کہ فرانس نے ترکوں سے صلح کرلی۔انگریزوں نے نئ وزارت کے تحت ترکوں ہے صلح کی گفتگوشروع کی۔اس گفت وشنید کی ہددولت صلح نامہاوزان طے پایا ،جس کے تحت تر کوں کوآ زا دی مل گئی۔ چناں چہاس مثال ہے رو زِ روشن کی طرح واضح اور آشکارا ہے کہ ہمت، دلیری

اورجانفشانی موجود ہوتو بڑے سازو سامان کے بغیر بھی فتح ونصرت یا وُں چو منے گئی

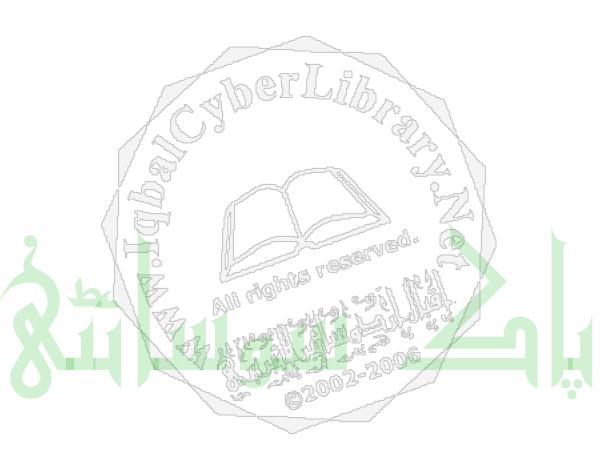

م کا کے کا کے

ایک روزایک طائر پھول کی ایک ٹہنی پر بیٹا ہوا دوسرے طائر وں سے کہہ رہاتھا: ''خدانے انسانوں کو بال ویر عطانہیں کے بلکہ اس بے وقوف کوزمین ہی پر رہنے

ے لیے بنایا ہے۔" میں نے اس پرند کے گیا ہے تی تو اس سے کہا۔

"اے طائر سرور! میں تھے گے بات کہوں تو ٹراند ماننا گیا کے جندانے ہمیں اور بنا کہا ہے جال ویر بنا کہ اسے اللہ میں اور اس طیار دینا کرا ہے کہ اس طیار دینا کرایا ہے جا کہ کا انتظام کرایا ہے جاری کی وستوں میں ہے۔ کیا تھے جر بھی ہے کہ طیار دوستوں میں جے کیا تھے جر بھی ہے کہ طیار دوستوں میں دستوں میں

پروازکرتا ہےاورفرشتوں سے بھی زیادہ تیز اثرتا ہے۔وہ پرواز میں شاہین کو مات کرتا ہےاورطافت کے لحاظ سے عقاب کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔اس کی آنکھ لا ہور سے فاریا ب تک کے منظر کو دیکھ سکتی ہیں۔ جب وہ پرواز کرتا ہے تو

فضائے آسانی میں ایک شور ہریا ہوجاتا ہے، کیکن جب اپنے متعقر پر پہنچتا ہے تو مجھل کی طرح خاموش اور پرسکون ہوجاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہانسان کی عقل نے اس مجھل کی طرح خاموش اور پرسکون ہوجاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہانسان کی عقل نے اس میں میں ہے ایک ایساجر مل تخلیق کہا ہے جو زمین سے آسان تک جانے کے آپ

آب و گل سے ایک ایساجریل تخلیق کیا ہے جو زمین سے آسان تک جانے کے لیے اس کی رہنمائی کرسکتا ہے۔''

اس عقل مند پرندے نے میری ہاتیں س کرمیری طرف دوستانداور مربیا ندانداز میں دیکھا۔ پھراس نے اپنے پر کواپی چو پچے سے تھجایا اور کہنے لگا۔

''اے انسان! تونے جو پچھ کہاہے، یقیناً سے۔ مجھے اس پر جیرانی ہے نہ تعجب، لیکن میرے دوست! تونے جوانی نگا ہوں کومعاملات کیف وغم میں الجھار کھاہے، نو جو بہت وہلند کے طلعم میں اسیر ہوکررہ گیا ہے، تچھ سے یہ بوچھنا یقیناً نا مناسب نہ

ہوگا کہ کیا تونے اپنے زمینی معاملات سب کے سب درست کر کیے ہیں، جواب تو ا مان پر جانے کی تیاری کررہا ہے؟ پہلے انسان کی طرح زمین پر رہنا تو سکھ۔ ابھی تو تو نے زمین پراپنے فرائض اور معاملات ہی کو بخیر وخو بی انجام نہیں دیا۔ پہلے تو زمین پراینے کام کوانجام دے، پھرآسان کی طرف پرواز کاخیال کرنا۔'' علامہ اقبال نے اس نظم میں شیخ سعدی شیرازی کے آیک مشہور شعری تضمین کی ہے اور اس کے فرایعے روئے زمین پر انسان کی ماد کی ٹر تی پر طنز کیا ہے کہ انسان بوں تو دن رات ماوی تر تی کررہا ہے اور ماؤی تر تی کرتے کرتے میاں تک آپہنیا ہے کہ ایک طرف سمندروں کی گہرائیوں میں چیسی ہوئی چیزوں کو شول رہا ہے تو دوسرى طرف أسال في وعنق مين برواز كروبا بهدا يكبطرف الساف فاطرت کے عناصر اربعہ سکا گے ، یائی منی اوا سے انتیات میں کرایا ہے، دوسری طرف اپنے طنیا روں کے ذریعے سیاروں ورستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ایک طرف اس کے آلات یا تال میں جھیے ہوئے خزانوں کی خبریں دے رہے ہیں، دوسری طرف اس کے آلات وسیع وعریض کا ئنات میں کروڑوں اربوں نوری سالوں کی مسافت پر واقع دنیاؤں کی معلومات فراہم کررہے ہیں،مگراس ساری مادٌ ی تر قی کے باوصف وہ خوداین اوراین معاشرت کی اصلاح نہیں کرسکا۔اس نے سورج کی شعاؤ ل کونو اپنا غلام بنالیالیکن خوداینے نفس امارہ کی غلامی سے نہ نکل سکا۔ مادٌ ی ترقی کے لحاظ ہے بھی نیچے گر گیا۔ زمین پر اس کے سارے معاملات اصلاح و درتی کے طلب گار ہیں اور زمین کے کاموں کو چھوڑ کر ہسانوں کے معاملات میں تهم وبیش یہی بات علّامہ ا قبالؓ نے اپنی نظم'' زمانۂ حاضر کاانسان'' (ضربِ کلیم ) میں کہی ہے کہ موجودہ دور کے انسان کی حالت بیہ ہے کہاس کا دل عشقِ حق سے بالکل خالی ہےاور عقل اسے سانپ کی طرح ڈئی چلی جارہی ہے۔وہ عقل کواپنی نظر کافر ماں بر دار نہ بناسکا۔ اگر ایسا کر لیتا تو عقل اس کے لیے مصیبت کاباعث نہ بنی
رہتی۔ وہ ستاروں کے راستہ کا کھوج لگا تا پھرتا ہے، لیکن اپنے افکار کی دنیا ہیں اس
نے بھی سفر نہ کیا۔ اس نے ستاروں کے مشاہدے ہیں قو ساری عمر گزار دی مگر اپنی
حقیقت معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ اپنی حکست و دانش کے بچے وخم ہیں اس
طرح الجھ کررہ گیا کہ آج تک نفخ اور نفصان کا فیصلہ بھی نہیں کرسکا۔ اسے آج تک سیہ
معلوم بی نہیں ہو سکا کہ ان کے لیے حقیقی فائدے کا کام کون سا ہے اور اس کاحقیقی
نفصان کس کام ہیں ہے؟ زندگی ہر کرنے کا اچھاطریقہ کیا ہے اور اُر ان کا عمول بی بین اسے انسان سے کون کی بین اور کرونت ہیں لے
با تیں اسے سے معلوم کی ہیں جوہ مورج کی گرفوں کو واپنے قضا ورگرفت ہیں لے
ایا اور ان سے محلف کام لینے لگا لیکن وزرگی کی اندھری دائت میں گا جالا پیدا نہ
کراد سے کام ایک کام لینے لگا لیکن وزرگی کی اندھری دائت میں کا حالا پیدا نہ

### شوين ہارونيٹشا

ایک پرندہ چن کی سیر کرنے کے لیے اپنے گھونسلے سے اڑا۔ وہ چن کی سیر کرتا بھر رہا تھا کہ پھول کی جنی سے ایک کا نثاات کے نازک جسم میں پیجھو گیا۔ اس پراس نے چنج چنج کر دنیا کو بُرا بھلا کہنا نگر وقع کر دیا گیاں گی فریت ہی میں بدی اور بُرائی ر پی ہوئی ہے کہ بیمان جو بھی آتا ہے، اسے قدم قدم پر دکھاور تکلیف، رنج اور غم، مصیبتوں اور بھر وضوں کے سوالور پی نہیں مانا۔ اس نے دیکھا کہ چس میں اور بہت سے پرند سے خودان کی طرح وردواور تکلیف میں بینالایں، چنال چروہ اپنے درد پر آہ وزاری کرنے کے خلاوہ دور وق کی تکلیف پر بھی آہ دازاری کرنے لگا وراس نے ایک طرح سے اپنی زندگی کا مقصد ہی میں الیا کہ خودانی تکالیف اور دوسروں کی تکالیف پر آہ وزاری کرنا رہا۔

چوں کہاں نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر سمجھ لیا تھا ،اس کیے اسے ہر طرف مصیبتیں بی مصیبتیں نظر آنے لگیں۔ جب اس نے باغ میں لالہ کے پھول کو دیکھا کہاں کی پتیاں تو سرخ ہیں مگر اس کے اندرایک داغ سا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ لالہ نے بے گنا ہوں کے قتل پراس قدر ندامت اورافسوں کیا ہے کہاں کا جگر داغ دار ہوگیا ہے۔ جب اس نے غنچ کو دیکھا تو اسے نظرت کا شاہ کار سمجھنے کی بجائے بہار کا فریب سمجھنے لگا کہ بیروہ جال ہے جونظرت نے دوسروں کو پھانسے کے بنایا ہے اوراس کیے اس خوب صورت اوردل کش بنا دیا ہے۔

اس نے کہا کہاس دنیا کی تو بنیا دہی ٹیڑھی ہے۔ بدی ، بُرائی ، د کھاور رنج اس دنیا کی ذات میں داخل ہے۔ یہاں کوئی شیخ ایس نہوئی جوشام میں تبدیل نہ ہوئی ہو گی ذات میں داخل ہے۔ یہاں کوئی شیخ ایس نہوئی جوشام میں تبدیل نہ ہوئی ہو چناں چہیہاں ہر کسی کی زندگی د کھاور در دہ رنج اور نم کی مسلسل داستان ہے۔ وہ نواطرازاین یوری طافت سے نالہ و فریا د کرتا اور دنیا کوبُر ا بھلا کہتا رہا یہاں تک

کہاس کی زندگی بالکل تلخ ہوگئی اوراس کی نواخون ہوہوکراس کی آٹکھوں ہے ٹیکنے جباس کی آہ و فغاں ایک ہُد ہُد نے شی تو اسے اس کے حال پر بڑ اتریس آیا۔اس نے آگے بڑھ کرانی چونچ کے ذریعے اس کے نازک جسم میں چیجا ہوا وہ کا نٹا نکال دیا۔جس کی وجہ سے وہ سکسل آ ہ وزاری کرتار ہاتھا بھراس نے پرندے سے کہا۔ "تو ذراعقل سے کام لے تو تیرے ہر دکھے اندر سے تیرے کیے سکھ کاپہلونکل سکتا ہے۔ پھول کاسید جا ک ہوتا ہے تو وہ اپنے سینے کے شکاف سے زیرخاکص پیدا کرلیتا ہے۔ تو اس دنیا کوٹور سے دیکھا بیدنیا محض دکھوں اور صیبتوں کا گھرنہیں ہے

بلکہاس دنیا کی تخلیق اس سے ٹر ہوئی ہے کہ ہران تھے کے پر دیے میں راحت پوشیدہ

ہے۔ نواگر محل، ہر داشت اور حوصلے ہے کام کے قاد کھاور مسیب تیرے کیے فائدہ مند ثابت ہوسکتے ہیں۔تو کونیا کی مصیبتوں سے نبنے کے لیے جس قدر جدوجہد کرے گا، اتنی ہی تیری سیرت پختہ ہوگی اورجس قدر تیری سیرت پختہ ہوگی، اسی قدرتیری کامیا بی کے امکانات روشن ہوتے جائیں گے۔للبذا اس دنیا کے دکھاور

دردہ تکلیفیں اورنا کامیاں ،صدے اور مصیبتیں ،سب بُرائی کے پر دے ہیں بھلائی کاسامان ہیں۔

مو ' پس تخصے مصیبت پر نہ تو واو بلا کرنا چاہیے اور نہ اس سے بھا گئے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ ہرمصیبت گواپنے کیے در پر دہ راحت سمجھنا چاہیے اور اپنے ہر در دکو در مال یقین کرنا چاہیے۔اگر تو خار کا خوگر ہو جائے تعنی مصائب کو حوصلے سے برداشت

کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرلے تو تیری زندگی سرایا چمن بن جائے گی۔'' علّا مہا قبال ؓ نے اس نظم میں پر ندے اور ہُد ہُد کی حکامیت کے پیرائے میں شوین ہاراور نیٹشے کے فلفے کے بنیا دی اصولوں پر تبھرہ کیا ہے۔ شوین ہار کا فلسفہ بیہ ہے کہ خواہشِ زیست حیات کی اصلی بنیا دہے۔اسی کی بددولت انسان زندہ رہنا جا ہتا ہے

کیکن انسان کا ماحول قدم قدم پراس کے جینے میں اور آرزوؤں کے حصول میں ر کاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ د کھاور رہنج وغم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چناں چیشوین ہار کےنز دیک دنیاسراسر د کھاورعذا بہےاوراس بدیاورد کھ سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ زندگی کوشم کر دیا جائے۔وہ کہتا ہے کہ ہماری ہر سانس موت کو دفع کرنے کی کوشش کا دوبرانا م ہے۔ ہم جب تک زندہ رہے ہیں موت سے پر ر پیکارر ہے ہیں اور انجام کارموت ہم پی فالب آجاتی ہے۔ نیٹھے کا فلسفہ تو بین ہارے فلسفے کی بالکل ضد ہے۔ شوین ہاراتو زندگی کی نفی کرنے ی تعلیم دیتا ہے کین نیشے میانتا ہے کہ زندگی کا اثبات کرواور پوری طاقت کے ساتھ ا ثبات كرو \_ اس كافزا ليك مقصد حيات چون كرصول طاقت بهاس كيدوه ایک مخصوص اخلاقی نظر یے کا علم بردار ہے لیعنی علم، بروباری، ایثار، ہمدردی، تعمکساری، دلسوزی، رخم دگی، عاجزی مسکینی اور فروتنی بیه تمام خصائل کمزوری کی علامت ہیں،اس کیےان سے اجتناب لازم ہے۔ نیٹھے کہتا ہے کہ فطرت نے انسا نوں کو دوگر وہوں میں تقنیم کر دیا ہے۔قوی اورضعیف، کمزور قومیں ترک دنیا، عاجزی مسکینی اور فروتنی کوعمدہ صفات قراردیتی ہیں اور طاقتور قوموں کا نظریہاس کے بإلكل برعكس ہے۔ نیٹھے کے مز دیک انسان كانصب العین پیہ ہے كہوہ طاقت حاصل کرے تا کہ دنیا پر حکومت کر سکے ایسے طافت ورانسان کواس نے ''نوق البشر'' کا بدالفاظ دیگرشوین ہار کی تعلیم میہ ہے کہ دنیا بُری ہے اور زندگی دکھ ہے اس لیے ہمیں دونوں سے قطع تعلق کرلیما جا ہےاور نیٹھے کی تعلیم بیہے کہ دنیا اچھی ہے اور زندگی راحت ہے،اس کیے دونوں کو حاصل کرنا چاہیے اوران دونوں کو حاصل کرنے کاطریقہ بیہ ہے کہاہیے اندر طافت پیدا کی جائے ،لیعنی دنیا ہے فرار ہالکل احتفانہ قعل ہے۔اس کے برعکس جفاکشی کی بددولت اپنے اندر طافت پیدا کرنا جا ہیے۔

تکلیف آئے تو ہر داشت کرنا چاہیے اور طافت کے ذریعے سے دنیا کو لئے کرنا چاہیےاورا**س** سے متع حاصل کرنا چاہیے۔ تحویاعلا مدا قبال نے پرندے اور ہُد ہُد کے استعارے کی زبان میں بیہ بیان کیا ہے کہ جب شوین ہارنے دنیا کے حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو قدم قدم پر دکھ اور تکلیف ہے اور اس کا نتیجہ رہے وغم ہے۔ بیدد مکھ کروہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا بدی اور بُرائی کا گھرہے۔ چنال چیابی نے اپن زندگی کا مقصد بيقر ارد حليا كهخوداين اوردوسرون كي تكاليف اورمصيبتون برآه وزاري كرتا چوں کہاں نے دنیا کو بلاخانداہ رمسیتنوں کا گھر صور کرلیا تھا، اس کیےا ہے ہر طرف بلائيں ہی بلائيں اور صيبتيں ہی صيبتين نظر ترفيب کل لاله کا داغ اے بے گنا ہوں کے تل پر اظہار تدامت کا مظر محسوں ہوا اور غنچ کواس نے فطرت کے شاہکار کی بجائے فطرت کی عتیاری کی دلیل سمجھا۔ یہاں غنچے سے حقیقتاً عورت مرا د ہے جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ:''عورت دراصل وہ دام ہے جسے فطرت نے کمالِ عیاری سے کام لے کرمر دوں کے بھانسنے کے کیے بچھایا ہے اوراسی کیے اس کو چند سال کے لیے دکھشی عطا کردی ہے تا کہمر داس سے شادی کر کے فطرت کے مقصد (تسلسلِ حیات) یی بخیل *کر سکے*۔" شوین ہار کے نزو کی ہر محض کی زندگی رہنج وغم کی مسلسل واستان ہے۔ جب اسےاس کا یقین ہوگیا تو وہ ساری عمراہلِ دنیا کوتر ک دنیا کی ملقین کرتا رہااور پوری طافت کے ساتھ دنیا اور علائق دنیا کی ندمت کرتا رہا۔ چناں چہاس کی اپنی زندگی بالكل للخ ہوگئ اوربید دنیا اسے انتہائی خوف نا کے نظر آنے گئی۔ جب اس کابیما یوی بھرا فلسفہ اور تنوطی خیالات ونظریات نیٹھے تک پہنچانو اس نے شوین ہار کے غلط خیالات ونظریات کی تر دید کی اوراس سے کہا کہ تو اس دنیا کوغور

سے دیکھے۔ بیہاں ہررنج کے پر دے میں راحت ہے۔ دکھوں اورمصیبتوں کوحوصلے اور حخل سے ہر داشت کیا جائے تو ان سے نفضان کی بجائے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے کیوں کہ ہمان دکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قدرجدو جہد کریں گے،اتن ہی ہاری صلاحیّتو ں کی نشو ونماہو گی اور ہماری کامیا بی کے امکانات روشن ہوتے جا<sup>ک</sup>یں گے ہم اگر درد ہی کو در مال بنالیں اور کانٹو ل کی چھن کے خوکر ہوجا ئیں تو یہ چیز سرایا چمن ہرایا پہلواور سرایا راحت بن جائے گی۔ ای بات کور زاغالب نے اپنے شعر میں یوں اوا کیا ہے رفی کا فیکر ہوا انسان فر سٹ جاتا ہے سی منظل الماسي المحمد المستمال الوكل



## جلالٌّ وہیگل

ایک رات میں نامور جرمن فلسفی ہیگل کے فلسفے کا مطالعہ کررہا تھا۔ ہیگل وہ فلسفی ہے جس کے فلسفیا نہا فکارنے روح کوماڈ کی علائق ہے معز اکر دیااور کا نئات کوروح ہی کی جلوہ گری قرار دیا۔ اس کے خیالات کی وسعت کے سامنے اس کا ئنات کی وسعت بھی اپنی تلک وامانی سے باعث خجل اور شرمندہ نظر آتی ہے۔ جب میں نے اس کے فلسفے میں زیادہ غور کیا تو میری عقل کی شتی آیک طوفان سے دو حیار ہوگئ \_ مجھ یر اضطراب اور تخیر کی ایک شدید کیفیت طاری ہوگئی۔اسی شدید کیفیت کی حالت میں نیندنے بھے اپنی آفوش میں کے ایا اور میں بات و فانی کے کور کا دھندوں ک طرف ہے آئیس بندکر کے فواپ کی فسول جری دنیا میں گئے گیا۔ میں اگر چہ ہاتی و فانی کے گور کھ دھندوں کی طرف ہے ہیکھیں بند کرے نیند کی دنيا ميں پہنچ گيا تھا مگراييامعلوم ہوتا تھا كہاس عالم خواب ميں بھى ميرى نگا وشوق تيز سے تیزتر ہوتی جارہی ہے۔اس کیفیت میں مجھے مرشدرومی کی زیارت ہوئی مرشد رومی تو وہ آفتاب ہے کہاس کی تجلیات نے روم وشام بلکہ ساری دنیا سے اسلام کو متو راور نورانی کردیا ہے۔اس کاعار فا نہ کلام دنیا کے مم کر دہ راہ انسا نوں کواس طرح ہدایت کا راستہ دکھا تاہے جس طرح رات کے اندھیرے میں جنگل میں بھٹکتے ہوئے سنسی مسافر کو درولیش کے جھونپڑے میں جلتے ہوئے چراغ سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے الفاظ معانی کا ایساخز انہ ہیں جو ہے بہاہے۔اس کے حرفوں سے معانی ایسے نکلتے ہیں جیسے باغ میں زمین سے لالہ کے سرخ سرخ پھول نمودار ہوتے ہیں۔ غرض اس کا کلام سراسر معانی ہے لبریز ہے۔ مرشدروی ؓ نے مجھ سے کہا:

''ارے نا دان! کیا تو سراب میں کشتی چلا رہا ہے؟ کیا تو ہیگل کے فلنفے میں حقیقت تلاش کررہا ہے؟ جس طرح سراب سے پانی نہیں مل سکتا،اسی طرح ہیگل

کے فلفے سے حقیقت یا معرفتِ اللی حاصل نہیں ہوسکتی ، کیوں کہ ہیگل کے فلفے کا سارا دارومدارمنطق پر ہے اورمنطق ہے اورسب سیجھ مل سکتا ہے، مگر خدانہیں مل سکتا۔اگر تو حقیقت کا جویا ہے تو مسلکِ عشق اختیار کر عقل کے ذریعے خدا کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش ہالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص چراغ لے کر آفتاب کو وْھونڈ نے چلے۔ بھلا آفتاب کی روشنی کے است جراغ اور اس کی روشنی کی کیا علامها قبال نے ای ظم میں پیشفت واقع کی ہے کہ پیک کا فلسفرانی غیر معمولی عظمت ومثوكت كے باوجو محض أيك سراب ہے۔ وہ الفا ظ كا ابيات م ہے جس كے اندرخزینه معنی بیں وہ الیابیت ہے جس کے اندر خزنہیں اور وہ اپیاصدف ہے جس کے اندر سول میں گا میں گا کے خالی ہے اس کا طلقم سب خیالی علّا مہا تبالؓ نے مرشدرومی کی زبان سے بیکہلوایا ہے کہ بیگل کا فلسفہ محض سراب ہے۔جس طرح سراب میں کشتی نہیں چل سکتی ،اسی طرح ہیگل کے فلنفے کے مطالعے ہے انسان کو بچھے لیاحقیقی علم یعنی خدا کی ذات کا عرفان لیامعرفیہ الٰہی حاصل ہونا ناممکن ہے۔فلفے میں تو علم کامقصو دصرف اتنا ہے کہانسان کوحقیقت کاعلم حاصل ہیگ نے اگر چہ ما دّہ کی بجائے روح کوحقیقت قرار دیا ہے،لیکن اس نے جو پچھ لکھا ہے،وہ اس قدر مبہم ہے کہ سب کچھ پڑھ جانے کے باوجود بھی انسان کے ملے سیچھنہیں رپڑتا اوروہ لیننی طور پرینہیں کہ سکتا کہ بیگل کا مسلک کیاہے چناں چا یک طرف نؤمسیحی علاءنے اس کی تصانف ہے مسیحیت کی تائید میں دلائل حاصل کیے تو دوسری طرف مذہب کاا نکار کرنے والوں نے اس کی کتابوں سے مذہب کے خلاف

دلائل اخذ کیے۔ا**ں ک**ا ایک شاگر دیہ کہتا ہے *کہ بی*گل خدار پست تھاتو دوسرا شاگر دیہ دعویٰ کرتاہے کہوہ خدا کامنکر تھا۔ع شد ریشال خواب من از کثرت تعبیر ما علامها قبالؓ نے اپنی نظم'' ایک فلسفہ زوہ سیّدزادے کے نام'' (ضربِ کلیم ) میں بھی اسی بات کی طرف شارہ کیا ہے کہ پیگل اگر چے بہت بروافلسفی ما ناجا تا ہے ،لیکن جو پچھوہ انسا نیت کے لیے چھوڑ گیا ہے،وہ سراسر بےسٹور ہے، اک کی حقیقت پچھ نہیں۔ویسے بھی عقل انسان کی کیار ہنمائی کرسکتی ہے؟عقل کا انجام تو لیہ ہے کہوہ خدا کے حضور ہے مجروم ہوجائے اور فلیفتہ انسان کو زندگا کی حقیقتوں ہے دور پھینک دیتا ہے۔ چناں چے جوانیان تقل کے چکروں میں ٹیٹر جائیں ، انھیں ایمان اور یقین کی دولت نصیب نہیں ہوتی اور قان فی ان حقول نین مگے راہتے ہیں، جنمیں زندگی کی

حقیقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اوروہ ایک ساری زندگیاں ان بحثوں میں کھیانے

کے بعد بھی اکبرالہ آیا دی ہے اس شعر کے مصداق ہے رہتے ہیں ۔ فلفی کو بحث کے اندر خدا ماتا نہیں! ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

اسی کیےمرشد رومیؓ نے نظم کے آخر میں بیاضیحت کی ہے کہ عشق کی راہ عقل سے ھے نہیں ہوسکتی اور نہ چراغ لے کرآ فتاب کو ڈھونڈ ا جاسکتا ہے۔خودعلامہ اقبالؓ نے ایک دوسری جگہ بیلقین فرمائی ہے ہے

گزر جا عقل سے آگے کہ بیہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے

اے پیونی! تونے اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں نغمہرائی کی الیکن تونے اپنی غیر فانی نظموں کی بیدولت دلوں میں وطن <del>کی محبت کا جذ</del> بہ پیدا کر دیا اور ابنائے وطن کے دلوں کو دنیا کی محبت ہے بیاک کروالا۔ تیری نظروں نے ان کے دلوں میں حتِ وطن كاابيا زبردست جذيبه پيدا كرديا كه دنياوي لا لچ، فائدوں اور مصلحتوں كاخيال ان کے دلوں سے باکل کل گیا اے پونی او نے اپنے خوا سے ایے محبوب واس کی آن دی کے ورخت کی آبیاری کی ۔ تو کے ایکے ایو سے ایسے نمال وطن کو پینچا، اور تو نے لہوکوگر ما ویے والے کلام سے اپنی تو م کے تو جوالوں سے دلوں میں آزادی کی آگ روش کر دی۔ جس طرح باوضح گاہی غنچوں کے دلول کو کھلا دیتی ہے اسی طرح تو نے اپنی غیر فانی نظموں سے اپنی قوم کے نو جوانوں کے دلوں کے غنچے کھلا دیے اور ان میں ایخ وطن کے لیے سب کچھ کرگز رنے کاجذ بہ پیدا کر دیا۔ اے پٹونی! نو خودا پی نوامیں گم ہوگیا اور تیرا کلام ہی تیرا مرفند بن گیا۔آج دنیا میں تیری کوئی ما دی کیا د گارنہیں کہیں تیرامز ارنہیں تہیں تیری قبر کانشان نہیں ،صرف حیری شاعری ہی تیری یا دگارگی صورت میں دنیا میں باقی ہے۔اے پیونی ! بات پیہ ہے کہ تیرا و جوداس زمین ،اس ماری دنیا ہے تعلق نہیں رکھتا تھا۔لوگ تو پیہ کہتے ہیں کہ وطن کی راہ میں شہاوت یانے کے بعد تیری لاش کہیں نہیں ملی ، مگراس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ تیرا و جوداس دنیا ہے تعلق نہیں رکھتا تھا، چوں کہتو اس زمین سے نہیں تھا ،اس کیے تو نے اس بات کو پسند جیس کیا کہ تیراجسم اس دنیا ،اس زمین کے حوالے کیا جائے۔تیرا وجود خاکی نہیں تھا اس کیے نو خاک کی طرف واپس نہیں آیا ۔ نو اپنی شاعری ہی میں حصی گیا اور تیرا کلام ہی تیرامر قدین گیا۔ یہی تیری یاد گار ہے اور

یمی تیرامزارہے۔ علّا مہا قبالؓ نے اس نظم کے ذریعے سرزمین ہنگری کے عظیم سپوت اور جواں مرگ شاعر الیگزینڈ رپٹو فی کوخراج محسین پیش کیا ہے۔ہنگری کا بیہ وطن دوست شاعریا کیزگی خمیر، پختگی سیرت وکر داراور حریتِ فکرومل کے لحاظ سے ایک قابلِ ہےنوابی کا خطاب اور خلعت حاصل کیا تھا، کیکن نوچوان پڑونی نے جس کی رگ رگ میں حربیت وطن کا نشہ مایا ہوا تھا، اس غلاماندزندگی کے خلاف کی یوری قوت کے ساتھ بغاوت کی۔چنال چیان جوم میں باپ نے اسے کھر ہے کال دیا ہے عارسال تک الیکز بینار پیون نے برنتم کی مصبتیں پر داشت کیل، کیان اپنی حریب ضمیر کو برقرار رکھا۔ اس عرصے لیل آھے بار ہامنگسل فاتے بھی کرنے ریا ہے الیکن اس نے اپنے خمیر فروش باپ سے امداد طلب نہیں گی ۔ مصائب بھری زندگی کے اس دور ابتلاو آ زمائش نے اس کی خوابیدہ قو توں کو بیدار کر دیا اوراس کے جو ہروں کواسی طرح جیکا دیا جس طرح سونا کٹھالی میں پڑنے کے

مصائب بھری زندگی کے اس دور ابتلاو آزمائش نے اس کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار
کر دیا اور اس کے جو ہروں کو اس طرح چیکا دیا جس طرح سونا کٹھالی میں پڑنے کے
بعد کندن ہوکر نکلتا ہے۔ شاعرتو وہ پہلے بھی تھا مگر اب سیجے معنوں میں شاعر بن گیا۔
چنال چہاس عرصے میں اس نے بہت می ظمیں کھیں، جن کے ایک ایک مصر ہے
ہیں جی خوشہو آتی ہے۔

چوں کہ ملوکیت میں حربیت کی تلقین کو بغاوت کے متر ادف سمجھا جاتا ہے۔اس لیے نو جوان پٹوٹی جس ناشر کے پاس اپنا مجموعہ کلام لے کر جاتا تھا، وہ اس کود کھے کر کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ بالآخر پٹوٹی کے ایک قدر دان وارس مارتی MARTY) ناشر دوست کوان باغیانہ نظموں کی اشاعت پر آمادہ کیا اور اس طرح ۱۸۳۴ء میں ناشر دوست کوان باغیانہ نظموں کی اشاعت پر آمادہ کیا اور اس طرح ۱۸۳۴ء میں جب کہ بیٹونی کی عمر صرف ۲۱ سال تھی، اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ان
نظموں نے سارے ہنگری میں آگ لگا دی اور چند ماہ کے بعد بیجے بیچے کی زبان پر
بیٹونی کانا م ہوگیا۔
اس کے بعد چارسال کے لیل عرصے میں اس کی نظموں کے نو (۹) مجموعے اور
شائع ہوئے۔ان نظموں نے ہنگری کے عوام کے دلوں میں حب وطن کا زیر دست

شالع ہوئے۔ان نظموں نے منگری کے عوام کے دلوں میں جب وطن کازبر دست جذبہ بیدا کردیا۔ اس نظموں نے اسے جذبہ بیدا کردیا۔ اس میں جب منگری میں انقلاب رونما ہوا تو عوام نے اسے اپنا قائد بنالیا اور بید بہا درمحب وطن اسجولائی ۱۸۲۸ء کوسیکسور (SEGSVAR)

ک جنگ میں داد مجامت ویتا ہوا ہے وطن پر اس تان اوا ہے تارہ وگیا کہ جنگ کے بعد ہزار تاش جنٹو راسی اس کی تش ندل کیاس کے پرستار اور تقلیدت منداس

کے مرفد کی صورت میں اس میدون کی لوگی اوگار قام کر سکتے۔
علا مدا قبال نے بیٹونی کی شاعرانہ عظمت کوخراج تحسین بیش کرتے ہوئے اس کی
را ووطن میں شہادت بانے کے بعد لاش نہ ملنے سے بیزالااورفکرا تکیز کانہ پیدا کیا ہے
کہ جنگ کے بعد بیٹونی کی لاش اس لیے نہیں ملی کہاس کا وجوداس زمین سے تعلق

نہیں رکھتا تھا۔وہ بظاہر خاکی کے ہونے کے باوجود خاک سے رشتہ پیوند نہیں رکھتا تھا۔اس لیے اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کاجسم خاک کے حوالے کیا جات کے بیند نہیں کیا کہ اس کاجسم خاک کے حوالے کیا جائے۔جوخا کی ہوتے ہیں انھیں او ایک نہایک دن پیوند خاک ہونا ہی ہوتا ہے، گریٹونی کا وجود چول کہ خاکی نہیں تھا ،اس لیے وہ خاک کی طرف واپس نہیں آیا اور

مرپیوی کاوجودچوں کہھا یا ہیں تھا ہا اپی شاعری ہی میں پنہاں ہو گیا۔

# حكيم أكسلس كومث ومردٍ مز دور

فرانس کے مشہور فلسفی اکسٹس کومٹ نے مزدور سے کہا:

ر اے مر دمز دورا تمام انسان آبیس میں ای طرح مر بوط ہیں جس طرح ایک جسم کے اعضا با ہم مر بوط ہوتے ہیں یا جس طرح ایک درخت کی ثناخیں اور پتے باہم مر بوط ہوتے ہیں۔ جس طرح فطرت نے انسانی اعضاء کے مختلف وظا کف مقرر

کردیے ہیں کردمائ کا کام سوچنا ہے اور پاؤں کا کام چلنا ہے، اسی طرح فطرت نے انسانوں کے مختلف طبقات قائم کردیے ہیں، چناں چرکوئی عالم ہے تو کوئی محکوم،

کوئی سر مابیددار کے لوگ بر دور کوئی سنت کا رہے تو کوئی کاریگر ماکوئی زمیندار ہے تو کوئی کاشت کار۔ ہر شناوی کا کرتا ہے جونیل کے گئی کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جس کے لیے نظر ت نے اسے موزوں بنایا ہے۔ بادشاہ غلام نہیں بن سکتا اور

غلام سے با دشاہی نہیں ہوسکتی۔ زندگی میں اس تقسیم کار کی بیدولت ہی راحت اور آسائش کارنگ پیدا ہوتا ہے۔اس تقسیم کار سے زندگی کے کا نے سرایا چمن بنتے ہیں اوراسی تقسیم کار سے زندگی کی دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں۔''

را می میم کار مصار مدل می وجواریان استان اوجون بیات فلسفی انسشس کومٹ کی باتیس س کرمز دورنے جواب دیا:

''اے فلسفی الو مجھے اپنے فلسفے سے دھوکا دینا چاہتا ہے! تو مجھے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم ال طلسم فقد یم کونیس تو رست اور پرانے نظام کوندوبالانہیں کرسکتے ؟ تیرایہ فلسفہ بالکل غلط ہے اور ہم ایک لحظہ کے لیے اسے درست مانے کو تیار نہیں ۔ نوملمع سازی سے میں خام کومونا ظاہر کر رہا ہے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے غلامی کا سبق پڑھا رہا ہے ہیں تیر نے فریب میں نہیں آسکتا۔ میں اب اپنی حیثیت اور اپنی قدرو قیمت سے آگاہ ہو چکا ہوں۔

پ ۔ ''اے فلسفی!اس دنیا میں جگہ جگہ میری محنت کی جلوہ گری ہے۔میری آبنا ہے نے سمندرکواپنا اسیر کردکھایا ہے۔ میرے ہی بیشہ کی بددولت پہاڑوں سے دو دھ کی نہریں بہدرہی ہیں۔ میری ہی محنت سے کارخانہ داروں کے کارخانے چل رہے ہیں۔ میری ہی مشقت کی بددولت سر مایہ داروں کی تجوریاں بھر رہی ہیں۔ اے فلسفی اونے کوہ کن کاحق اسی پرویز کودے ڈالا جو پر لے در ہے کاعتیارہ اور جس نے بھی محنت اور مشقت کی تکلیف اٹھائی ہی نہیں! تو مزدور کاحق اس سر مایہ دار کو دے دیناچا ہتا ہے جس کے بھی نکا تک نہیں تو ڑا!

دے دیناچا ہتا ہے جس کے بھی نکا تک نہیں تو ڑا!

عابت کرنے کی کشش مے کہ تو خطر کوئر ہے مطمئن نہیں کہ ساتے ہوں کہ خطر کوئر ہے مطمئن نہیں کہ ساتے ہوں کہ خطر کوئر ہے۔ مطمئن نہیں کہ ساتے کوئی کے مطمئن کی کرنے کے اس طرح تو مرومز دور کوئی ہے فلسفیاتہ دلائل سے مطمئن نہیں کرسکا، کیوں کہ حدید کے سراب کی حقیقات جاتیا ہے اس طرح تو مرومز دور کوئی ہے فلسفیاتہ دلائل سے مطمئن نہیں کرسکا، کیوں کہ مرومز دور کے نواز دیک شرافید خرایہ داری کی جایت کے بھو تک سے نیادہ ذرین کے حدید کے بھو تک سے نیادہ ذرین ہے۔

وسونگ سے زیادہ نہیں۔

"اے فلسفی! سچی بات تو یہ ہے کہ ہر مایہ دار کا وجود دوشِ زمین پر محض ایک ہو جھ

ہے کیوں کہ اسے تو سوائے کھانے پینے اور سونے کے اور کوئی کام ہی نہیں جب کہ

اس ونیا میں جس قدر فارغ البالی، شاد مانی اور ترقی نظر آتی ہے، وہ سب مز دور کی

محنت اور جفا کشی کاثمرہ ہے۔ ہمر مایہ دار کی حیثیت تو پہال ایک چوراور لئیرے سے

زیادہ نہیں۔ افسوں ہے تیری عقل و دانش پر کہتو سر مایہ دار کے جرم پرتو پر دہ ڈال رہا

ہے اور مز دور کو بحرم سمجھتا ہے۔ کیا تخصے اس عقل و دانش پر کانو سر مایہ دار کے جرم پرتو پر دہ ڈال رہا

ہے اور مز دور کو بحرم سمجھتا ہے۔ کیا تخصے اس عقل و دانش پر نازہے؟"

ہے اور مزدور لوجرم جھتا ہے۔ لیا جھال کی ودائی پر ہاڑہے؟
علا مدا قبال نے اس نظم میں فرانس کے مشہور فلسفی اگسٹس کومٹ کے نظریات اور
ان پر مردِ مزدور کے ردِ عمل کوواضح کیا ہے۔ کومٹ کا فلسفہ کا نئات کے ظواہر سے
بحث کرتا ہے کہ عقلِ انسانی صرف مظاہر کاعلم حاصل کرسکتی ہے اور انسان کو حقیقی علم
صرف ان چیز وں کا حاصل ہو سکتا ہے جو حواسِ خمسہ سے محسوس ہو سکتی ہیں۔
اگسٹس کومٹ نے ایک نو جوان اور حسین وجمیل عورت سے شادی کی تھی جو

صرف دو سال بعد انقال کرگئی تھی۔کومٹ کواس کی وفات سے بہت صدمہ ہوا تھا اور جب تک وہ زندہ رہا ،اپنے دل میں اس کی پرستش کرتا رہا۔اس جذ ہے کے تحت وہ سائنس کی دنیا ہے نکل کر ند ہب کی طرف آیا اوراس نے بی<sup>تعلی</sup>م دی کہانسان کو انسا نیت کی پرستش کرنی چاہیے۔بدالفاظ دیگرانسان کوخدا کی بجائے انسا نیت کواپنا معبودقرارديناجابياورسب انبالؤن كيانجي كن جابيء علامہ ا قبال نے اس نظم میں اسٹس کومٹ کے فلنے کے اس پیماوکو پیش کیا ہے کہ تمام انسان ایک جسم کے اعضا کی طرح آپی میں مربوط ہیں بہرانسان کے ذیے فطرت کی طرف سے کوئی ٹاکوئی فرض لگایا گیا ہے۔ جس طرح وہاغ سوچتا ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں اور یا وٰں جلتے ہیں، ای طرح مختلف انسان ونیا ہیں مختلف کام كرتے بيں اور برخص وي كام كرتا ہے جوال كے ليافطرت كى طرف ہے مقرركيا سمیا ہے۔ چناں چہ قدرت کی اسی تقلیم کارگی بیدوولت دنیا کا نظام چلتا ہے اور اس میں ہ**ل** دنیا کوراحت اور آرام کا سامان میسر آتا ہے۔ ا کسٹس کومٹ کے ان افکار پرمر دِمز دور کار دِعمل ایک طرح سے کارل مارکس کے اشتراکی فکر کارڈ عمل ہے۔مردمز دوراگسٹس کومٹ کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے طیش کھا کر جواب دیتا ہے کہا لے فلسفی! نو مجھےاپنی فلسفیا نہ بانول سے فریب دینے کی کوشش مت کر۔ کیانو مجھے بیایقین ولانا حابہتا ہے کہ ہم مز دوراس پرانے سر مابیدا را نہ نظام کونو ژنہیں سکتے ہنو قدرت کی تقلیم کار کے پر دے میں مجھے بیسبق پڑھانا جا ہتا ہے کہ میں ساری عمر مز دور بنار ہوں اور صبر شکر کرکے سر مابیددار کی غلامی کیے جاؤں؟ کیکن یا در کھ کہ آج کا مز دور جاگ چکا ہے، وہ تیری چکنی چیڑی باتوں کے فریب میں مبتلانہیں ہوسکتا نے مز دور کاحق سر مایہ دار کو دینا حا ہتا ہے، حالاں کہا**س دنیا میں جورونق، چہل پہل اورتر تی نظر ہتی** ہے، وہ سب مز دور کی محنت کا کرشمہ ہے۔سر مایہ دارنے تو اس کے کیے ایک تنکا تک نہیں تو ڑا۔

اسے تو سوائے کھانے پینے اور نیند کے مزے لوٹنے کے اور کوئی کام ہی نہیں۔اس دنیا میں تو اس کی حیثیت ایک چور اور کثیر ہے کی ہے اور تعجب ہے کہ تو اس چور اور لٹیرے کے جرم کی رر دہ پوشی کرتے ہوئے مجھےا**س** کی غلامی کاسبق ری<sup>ہ</sup> ھانے کی کوشش کررہاہے۔ علامها تبال نے مردمزدور کے ان نظریا ہے کوبا تک درا میں ظریفاندر تک میں بھی كارخانے كا ب مالك مردكي نا كرده كار کاناد کا جائے کا اوال کھائے کیون مزدول مست کا مجل سرمار دار

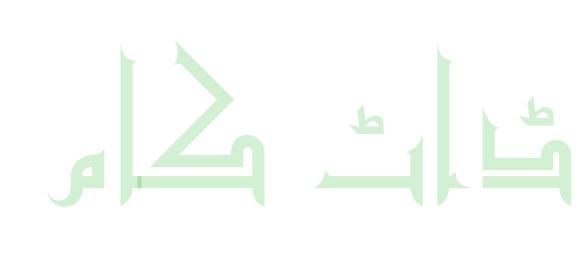

## جلال و گوئيط

ایک روز جنت میں جرمنی کے نامور شاعر گوئے کومولانا جلال الدین رومی کی خدمت میں حاضری کامو قع ملامر شد روئ کی شان نو بیہ ہے کہوہ پینمبر نہیں کیکن صاحب کتاب ہے اور اس کی کتاب جو مثنوی مولانا روی کے نام سے معروف ہے اسے '' قرآن در زبان پہلوی'' کہا جاتا ہے ۔۔۔۔ تو گوسٹے کو جب مرشد روی کی خدمت میں حاضری کاموقع ملاتواں نے اس واقعت اسرار قدیم کواینا شاہ کارڈ رامہ فاؤسٹ (FAUST) سٰایا جس میں اس نے حکیم فاؤسٹ اور شیطان کے عہدو یان کی قدیم روایات کو ان انداز استظم کیا ہے کہ اس میں انسان کے امکانی نشوونما كالمدارى ون والحاقات جب مر شدِرومي في العظيم شاعر كاعظيم ترين دُرامه خوداس كي زباني سناتو كها: ''اے نکتہ دانِ المنی! تو نے شاعری کے قالب میں نئی روح پھونک دی ہے۔ تو نے عشق ومحبت کے اسر ارفاش کر کے اس جہانِ کہنہ کوئی زندگی عطا کر دی ہے ۔ تو نے

اپنے ڈرامے میں سوزوسازِ جاں کاحقیقت افروزمر قع پیش کرکے زندگی کی حقیقت کوآ شکار کردیا ہے۔اے جان نگاریخن! تو نے صدف میں گوہر کی تغییر کا مشاہدہ کیا ہے اوراس طرح انسان کی روحانیت کے تمام مدارج واضح کردیے ہیں۔

''اے فخرِ المانیا! تونے ایک قابلِ صدرَ شک مقام پایا ہے اور پچے ہیہ ہے کہا بیا مقام بلند ہر مخص کونصیب نہیں ہوسکتا، کیوں کہ رمزِ عشق ایک الی رمز ہے جس سے ہر کسی کو آگا ہی حاصل نہیں ہوتی ۔ بیروہ درگاہ ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے لائق خہیں۔اس تک رسائی تو کسی کسی کا نصیب ہے۔ کیوں کھشق کے کمالات کا بیان کرنا ہرشاعر کےبس کی ہاہتے ہیں۔ایک خوش نصیب اور محرم راز فنکار ہی اس تکتے

کو سمجھ سکتا ہے کہانسان کی امنیازی خصوصیت عقل وخر دنہیں عشق ہے۔اہلیس نے

عقل کواپنا رہنما بنایا، اوراس کا نتیجہ بیداکلا کہ وہ مر دود ہوگیا، لیکن آدم نے عشق کواپنا رہنما بنایا اوراس کا نتیجہ بیداکلا کہ وہ مقبولِ بارگاہ ہوگیا۔''

رہنما بنایا اوراس کا بیجہ بید کلا کہ وہ مقبولِ بارگاہ ہوکیا۔"
علامہ اقبال نے اس نظم میں مرشد روئی کے زبان سے جرمنی کے نام ورزین شاعر گوئے کی خدمت میں خراج محسین پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال اس با کمال المانوی شاعر کے کمال فن کے حدود دورہ معزز فل بیل اورافعوں نے اپنے کلام میں جگہ المانوی شاعر کے کمال فن کا اور اف کیا ہے۔ "با نگ درا" میل" مرزا خالب "کے عنوان جگہاں کے مال فن کا اور اف کیا ہے۔ "با نگ درا" میل خراج عقیدت پیش سے انھوں نے دونا میں جا اس میں فالب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کے ایک میں فالب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور انہوں کے دونا ہوئے کا اس فی اللہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور انہوں کے دونا ہوئے کا اس فی الم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور انہوں کے دونا ہوئے کی خدمت میں خراج کا اس فی الم کی خدمت میں دونا ہے۔

علاوہ ازیں انھوں نے 'نہام شرق کی گوسے کی شہور نظم'' نغمہ بخمد'' کا ایک نہایت آزاد ترجمہ 'نجوے آب 'کے نام سے کیا ہے۔ انھوں نے بی نصر تک بھی نرما دی ہے کہا سے کہا ہے۔ انھوں نے بی نصر تک بھی نرما دی ہے کہا س نظم میں اس المانی شاعر نے زندگی کے اسلائی خیل کونہایت خوبی سے بیان کیا ہے اور بینظم اصل میں ایک مجوزہ اسلامی ڈرامے کا جزوجی، جس کی تحکیل گوسے نہوسکی ۔اس نامکمل ڈرامے کی تمہید میں گوسے نے کھا ہے:

و میں نے بیٹم اس کیے تھی کہ آں صرت (علیہ ہے) کی وفات سے پچھ کو صد میں نے بیٹم اس کیے تھی کہ آں صرت (علیہ ہے) کی وفات سے پچھ کو صد پہلے جب کہ وہ کامیا بی کے لحاظ سے مرتبه کمال پر شھے، ان کے رفیقِ کار حضرت علی ان کی شان میں پڑھ کرسنا کیں۔''
ان کی شان میں پڑھ کرسنا کیں۔''

اس تمہید ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی کا بید یگانۂ روزگار شاعر آل حضرت علیہ کی اس تمہید سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی کا بید یگانۂ روزگار شاعر آل حضرت علیہ کی بہت پنجمبرانہ شان سے اور اس کامیا بی سے جوآپ کواپنے مقصد میں حاصل ہوئی ، بہت متاثر تھا۔

اور ایک اس نظم ہی کی بات نہیں،'' پیام مشرق'' تو پوری کی پوری'' در جوابِ

د یوانِ شاعر المانوی گوئے'' لکھی گئی ہے۔علامہ اقبالؓ نے دیبا ہے میں آغاز ہی میں صراحت فر ما دی ہے کہ پیام مشرق کی تصنیف کامحرک جرمن'' حکیم حیات'' گوئٹے کا ''مغربی دیوان' ہے جو ہا ئنا کے الفاظ میں ایک گلدستہ عقیدت ہے ، جو مغرب نےمشرق کو بھیجا ہے اور جس سے اس امر کی شہادت مکتی ہے کہ مغرب اپنی کمزوراورسر دروحانیت ہے بیز ارہوکرشر ق کے سینے ہے ترارت کامتلاش ہے۔ زمانة قديم سے بيمياكرى كوايك براسرارفن كى حيثيت حاصل رہى ہاور بيمياكر تا نے، جاندی، بارہ اور دیگر کم قیت دھاتوں کوسونے میں تبدیل کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں کیمیا گروں کی ان کوشٹوں نے طرح طرح کی پراسرارروا پتوں اوررنگ رنگ کی لرزہ فیز حکایتوں کوجنم دیا ہے۔ ایس بی ایک روایت اس بیمیا گری ہے جے مغربی ادب بین ڈاکٹر فائز نار کن (FAUSTUS) یا فاؤسٹ (FAUST) کانام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہاں تھیم یا کیمیا گرنے سونے اور دیگر ناممکن الحصول دنیاوی نعمتوں کی خاطر اپنی روح شیطان کے ہاتھ چھ دی تھی۔ ایک خاص مدت کے کیے ان دونوں میں ایک معاہدہ ہوگیا تھا۔ شیطان نے اسے ھے طلب دنیا کی ہرچیز اسے مہیا کرنے کاقول دیا تھا اوراس کے عوض اس سے اینے ہرتھم کی بلاچوں و چراتعمیل کا قول لے لیا تھا۔اس قول وقر ارکے نتیجے میں کیمیا گر کو ڈھیروں سونامل جاتا ہے اورجس چیز کی خواہش کرتا ہے بنو رامل جاتی ہے۔ بھی وہ ماضی کے گم شدہ ایوانوں کی سیر کرتا ہے نو مبھی مستفتل کے دریچوں میں جھا نکتا ہے۔ بہجی وہ طلسماتی رتھ میں بیٹھ کرآسانوں کی سیر کرتا ہے تو مبھی یا تال تک کے اسرارسر بستة اس کی نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں ..... بیسب پچھتو اسے مل جا تا ہے،لیکن شیطان کے احکام کی تغیل میں اسے بیسیوں ایسے گھناؤنے اورا نتہائی قابلِ نفرت وملامت کام کرنے ریٹے ہیں جواس کے خمیر کے خلاف ہوتے ہیں اور جن ہےاس کی روح ایک کرب زارِسکسل بن جاتی ہے۔

کیمیا گراور شیطان کےعہدو پیان کی اس حکامیت وروامیت کو کم وہیش ہرز ہان کے نامورا دیب نے موضوع قلم بنایا ہے۔ انگریزی اوب میں مارکو کا ڈ رامہ ڈاکٹر فاؤسٹس (Dr. FAUSTUS) اس کی نمایاں مثال ہے مگر اس قدیم روایت کوجس خوب صورت او رمنفر دانداز ہے گوئے نے اپنے شاہ کار ڈرامے کا موضوع بنایا ہے، وہ اپنی جگہ عدیم النظیر ہے۔ چنال چیاس میں ایک طرف تو انسان کے امکانی نشوونما کے تمام مدارج بہخو بی سامنے آ جائے ہیں، دوہری طرف بیاہم اخلاقی نکته سامنے آتا ہے کہ انہان کی انٹیاری خصوصیت عقل و فردنہیں،عشق ہے۔ای اہم تکھ کی بنا پیعلامہ اقبال کے مرشدروئی کی زبان ہے گوئے کوخراج متحسین پیش کر کتے ہو گئے کہا ہے کہ کو سے کے جو قابل صدرَ شک مقام پایا ہے۔وہ ہر کسی کونصیب نہیں ہوستا کیوں کے رمز عشق سے آگاہ ہونا ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا اور نہ عشق کے کمالات کابیا ک کرنا ہر کئی کے بس کی بات ہے۔ ایک محرم راز فنکار ہی اس بات کاا دراک کرسکتا ہے کہانسان کاامتیازی وصف عشق ہے بعقل وخر ذہیں ۔وہ عشق کواپنار ہنما بنا ہے گا تو ساری کا ئنات کومنٹر کرے گا اورعقل وخر د کی غلامی قبول کرے گاتو انسا نبیت کے شرف ہے بھی محروم ہو کرنا قابلِ بیان پستیوں میں گرتا چلا

# موسيولينن وقيصروليم

موسیولینن نے قیصر ولیم سے کہا۔

' محوام صدیوں سے محکوم ومظلوم چلے <del>آرے تھے۔</del> وہ دانوں کی طرح حکی کے دو یا ٹوں میں پس رہے تھے۔ایک طرف زاروں اور تیسروں کے انھیں اپنا غلام بنار کھا تھا۔ دوسری طرف کلیسائے یا یاؤں نے انھیں اپنے دام میں اسپر کررکھا تھا۔ ایک طرف ملوكيت في خيس اين ومفريب مين الجهار كها تفااور دومرى طرف يايا سّيت نے انھیں اپنا بندہ ہے وام بنا رکھا تھا۔ لیکن و کچہ کو کہ نجام کاربھو کے نظے عوام نے اے آتاؤں کے اللا بات وارتا رکرے رکھ دیا جو خودان کے خون سے ملین تھا۔ انھوں نے اپنی ذائے کھری زندگی ہے تھے آگرا کیے آتاوں کو ان کی آتا تیت سمیت ختم کردیا۔انھوں نے بیر کلیسا کی جا در بھی جلا ڈالی اور قبائے سلطان کو بھی خا کشر کر دیا۔اب نہ زاروں اور قیصروں کی ملو کیت ہے اور نہ کلیسا کی یا یا ئیت عوام ان دونوں پھندوں ہے آزا دہو چکے ہیں۔'' موسیولینن کی بیا تیں س کر قیصر ولیم نے جواب دیا۔ ' 'تم غلط کہتے ہو کہ عوام آزاد ہو گئے عوام کہاں آزا دہوئے ہیں؟ وہ بیچارے تو

اب بھی غلام ہیں۔ پہلے وہ زآرے غلام تنے ،اب *صدر جمہوریہ کے* غلام ہیں۔ پہلے ان کی گر دنوں میں ملو کیت کی غلامی کا بِقا تھا ،اب ان کی گر دنوں میں اشتر اکیت کی غلامی کاپغاہے۔"

''اےلینن!تم ملو کیت کوعبث بدنام کررہے ہو۔ جب طواف برہمن کی سرشت میں داخل ہوتو اس میں بُوں کے عشوہ و نا ز کا کیا گناہ؟ حقیقت بدہے کہ غلامی تو

انسان کی سرشت میں داخل ہے، اس کیےوہ بہرحال غلامی میں مبتلا رہے گا۔ ہاں سے ضرور ہے کہانسان جدت پیند واقع ہوا ہے۔اس کیے وہ پرانے خداوُں سے

بیزارہوکرنے نے خداتر اشتار ہتا ہے۔ پہلے اس کے خداؤں اور آ قاؤں کے لقب زاراور قیصر ہوتے تھے،اباس کےخداوُں کے لقب پچھاور ہو گئے ہیں۔'' '''اے کینن! جب مسافر خود ہی اپنی متاع کے لوٹنے والے ہوں تو رہزنوں کے ظلم وستم کی شکایت کیامعنی؟ جب انسان خود ہی غلامی کا پھا اینے گلے میں ڈالنے کو تیار ہوتو آ قاوں کے علم و جور کی شکامت کا کیا جواز رہ جا تا ہے؟ ملو کیت کی شکامیت مت کرو ۔ شاہی تاج اگر جمہور کے سرکی زینت بن جائے تو اس گی محفل میں بھی وہی ہنگاہے ہوتے ہیں جوملو کیت ہے خاص ہیں اور جن کی وجہ ہے تم ملو کیت کو بُرا بھلا کتے ہو۔ حقیقت بیے ہے کا نسان کے ول سے ہوں مھی نہیں جاتی ،وہ کوئی رنگ اور کوئی حیثیت بھی اختیار کر لے واس کے دل میں حرص و ہوس کا آلا وُاسی طرح بھڑ کتا ر ہتا ہے، جس *طرح ا*تنق واق میں اگ جلتی رہتی ہے، خواہ اس کی ظاہری شکل و صورت میں کیسی بی تبدیلی کردی جائے گ ''اے لینن! عروسِ اقتدار بہ دستورعوام کواپنی زلفوں کے رپیج وخم میں الجھانے میں لگی ہے۔اربا بِ افتد ارملو کیت کی طرح ہی عوام کواپنا غلام بنانے اورغلام بنا ہے رکھنے کی کوشش میںمصروف ہیں اورعوام افتذار کے نئے خداوُں کے سامنے اس طرح تحدہ ریز ہیں جس طرح وہ قیصر وزار کے دور میں تھے۔'' م''اے کینن! حقیقت ہیاہے کہ شیریں کی دنیا تو عشاق سے تھی ہوہی نہیں سکتی۔ کوئی نہکوئی اس کے حسن کے جلوؤں کا طلب گاراوراس کے عشوہ ونا زوا دا کاخر بدار بن کے سامنے آتا رہے گا۔اگر خسرو رپوریز نہ ہوگا تو اس کی جگہ فرہاد کوہکن اس کا طلب گاراورخر بدارین کرآ جائے گا۔ یہی کیفیت اقتد ارکی ہے عوام کامقدرتو غلامی ہے، وہ ہمیشہ غلام رہیں گے کیوں کہ غلامی ان کی سرشت میں داخل ہے۔ا فتذ ار کی غلامی کا کھوا ہمیشہ ان کی گر دنوں میں ریڑا رہے گا خواہ کوئی با دشاہ زا دان پر حکومت کرے یاکسی مز دور کا بیٹا ان کا حاکم و آتا بن جائے۔

اوراب وہ آزا اور کے بال اظہار فر و میابات کے خوات کا مقامیات اللہ نے تیمرولیم کی رہان ہے حقیقت کا اظہار کر ایا ہے کہ مشار اقتدار کی با دشاہ کا بیٹا فار نہویا بیمند کسی مزدور کے بیٹے کے تصرف میں ہو۔ دونوں غلام سے ،اب وہ اشتر اکیت کے غلام بیں ۔افتد اراور صاحبانِ افتد ارکی خدائی کے کھیل ہمیشہ وہی رہے ہیں چاہے خداوندانِ افتد ارا پنانام کی کھیں۔جس طرح گزشتہ زمانے میں مطلق العنان با دشاہ اینے دشموں کو تل کرا دیا کرتے سے ،اسی طرح موجودہ زمانے میں جمہوری با دشاہ اینے دشموں کو تل کرا دیا کرتے سے ،اسی طرح موجودہ زمانے میں جمہوری

وہ المناک حقیقت ہے جس کی طرف علامہ اقبالؒ نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طریق کوہکن میں بھی وہی جیلے ہیں پرویزی

حکومتوں کےسر براہ اینے مخافین کو بے دریغ موت کے گھا ٹ اتا رویتے ہیں۔ یہی

#### قسمت نامهُ سر ماییددار ومز دور

سر ماییددارنے مزدورسے کہا

''اے بھائی! آؤہم اس دنیا کی چیزو<del>ں کو منصفانہ طور پر آپس میں تقسی</del>م کرلیں تا كەبعد میں سی كوشكایت كاموقع نەرىپ، بلكەنلى تۇتىمھارى بھلائى اورخىرخوابى کے جذیبے کے تخت پہال تک ایثار کرنے کو تیار ہوں کہ جنتی اچھی اچھی عمدہ اور اعلیٰ در ہے کی چیزیں ہیں وہ تم لے اور کھٹیا در جے کی چیزیں میرے لیے رہنے دو۔ "تم في ديكه موكا كولا داورلو ي كارخانون من كتا شور موتا ب-ان یں کام کرنے وال شیوں کا گرامت اور بے اہم شور سے کا نول کے بردے مے جاتے ہیں سوتم بیٹورو فیٹ والے کارخا نے میرے کے رہنے دو اور کلیسا کے پیارے بیارے نغےاور <del>میٹھے لیت خود ل</del>و۔"

د بھنمے میں باغو ں، کھیتوں اور درختوں کا حا**ل ن**و معلوم ہ**ی** ہے۔ ہر با دشاہ ان پر خراج وصول کرتا ہے ۔صرف خراج ہی وصول نہیں کرتا بلکہان کی آمدنی پرنشمنشم کے محصول عاید کرکےان کی پیداوار کا بیشتر حصہ خود ہتھیا لینے کی فکر میں رہتا ہے۔اس لیےتم ہزاروں پر بیثانیوں کی جڑان باغوں، کھیتوں اور درختوں کومیرے لیے رہنے دواور جنت کے باغوں، سدرہ او رطو بیٰ کوخود لے لو۔ ندان پر کوئی با دشاہ خراج اور محصول عاید کرے گااور نہ محصیںان کے بارے میں سی شم کی پریشانی ہوگی۔''

''تم شراب کے بارے میں تو جانتے ہی ہو بمیسی نامرا دچیز ہے۔ایک طرف تو یہ در دسر پیدا کرتی ہے، دوسری طرف اسے بی کرآ دمی اینے آپ سے بیگانہ ہوجاتا ہے۔عقل مندوں نے اسے تمام خرابیوں اور بُرائیوں کی جڑ قر اردیاہے کہاسے پینے کے بعد آ دمی کسی کام کانہیں رہتا اور ہروہ بُرائی کرگز رتا ہے جس کےوہ ہوش وحواس قائمَ ہونے کی حالت میں قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ سوتم اس تمام خرابیوں کی جڑ شراب

خانه کومیرے کیے رہنے دواوریانی جیسی یا ک صاف چیز کوخود لے لو کہ بیرنتو شراب کی طرح تجس اورنا پاک ہے اور نہای کے پینے سے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے اور جے آ دم وحوا کی صہبائے پاک کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔' ''مر غابیاں، نیتر، چکور، بٹیر، کبوتر اور دوسرے پر ندوں کے شکار میں کتنی مصیبتیں اٹھانی پر تی ہیں، تم ان ہے ناوا تقف نہ ہو گئے، اس کیے ان پر ندوں کوتم میرے کیے رہنے دواور ہما جیسے بابرکت پرندے کا سامیہ ور عنقا جیسے بے مثال پرندے کاشہر خود کے تو کہ وہ مبارک پرندہ ہے کہ جس کے سرچ سے گز رجائے وہ بادشاه موجاتا جاور عقااليا فادروناياب يرعده كدجه اس كايرال جائ اس **5** عير اختى في المان "مواے میر کے بھانی آئیونین وراک کے جن ونایاک پیلے میں جو کھے ہے، وہ میرے لیے رہنے دواور اس زمین سے کے کراسان بلکہ عرشِ معلیٰ تک جو پچھ ہےوہ خود لے لو۔ زمین اوراس کے اندر جو کچھ ہے، وہ میری ملکیت ہے اور زمین ے آسان بلکہ عرشِ معلّیٰ تک ساری کا مُنات تمھا ری ملکیت ہے۔'' علّا مہا قبال کی پینظم سر ماییہ دا را نہ ذہنیت کی منہ بولتی تصویر ہے۔اس کا ایک ایک شعرطنز سے بھر پورہے اورسر مانیدواری وہن کوعرباں کرتا ہے۔ سر مانیدوارنے ونیا کی چیز وں کومز دور کے ساتھ منصفانہ طور پر تقسیم کرتے ہوئے جس نیاضی اور ُ دریا دلی' کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی دا ذہبیں دی جاسکتی ۔اس نے گھٹیا اور کم تر درجے کی چیزیں ا ہے پاس رکھی ہیں اور عمدہ واعلیٰ تر درجے کی چیزیں مز دور کے حوالے کر دی ہیں۔ لوہے کا کارخانہ اپنے کیے رکھ لیا ہے اور کلیسا کے تغیم زدور کو بخش دیے ہیں۔ باغات، کھیت اور درخت خود ر کھ لیے ہیں اور بہشت بریں کی نعمتوں کومز دور کی حجولی میں ڈال دیا ہے۔شراب اپنے کیے رکھ لی ہے اور پانی جسے آدم وحوا کا پاک شربت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، مز دور کے کیے رہنے دیا ہے۔مرغابیوں،

تینروں، چکوروں اور کبوتروں جیسے عام پر ندوں کواپنے شکار کے لیے رکھالیا ہے اور ہمنا اور عنقا جیسے نا درونایا ب پر ندوں کومز دور کو بخش دیا ہے ۔غرض اس نے زمین اور اس کے اندر جو بچھ ہے اسے تو اپنے لیے رکھالیا ہے اور زمین سے آسمان بلکہ عرشِ معلیٰ تک ساری کا کنات مز دور کو بخش دی ہے۔
معلیٰ تک ساری کا کنات مز دور کو بخش دی ہے۔
مر ماید دار کی نیاضی اور مخاوت کی لیے مثل دو بھا کیوں کی حکایت کی یا دولاتی ہے۔

سر مایدداری نیاضی اور خاوت کی گیتیل دو بھا بھوں کی حکایت کی یا دولاتی ہے جن کاباپ ترک میں ایک گائے ، ایک مجور کا درخت اور ایک کی جھوڑ گیا تھا۔ بڑا بھائی بڑا لا کچی اور حیالاک تھا جب کہ جھوٹا بھائی سا دہ لوح اور بھولا بھالا واقع ہوا بھائی بڑا لا کچی اور حیالاک تھا جب کہ چھوٹا بھائی سا دہ لوح اور بھائی سے کہا:

نا ۔ بڑے جمال کے بات کے بھی ہے۔ ''بیارے کھال ایک اور کا کہنام اسے مرحوم ابلے کی جھوڑی ہول جا منیا دکوا اپس

نیں تقبیم کرلیں نا کربوند کی کورٹائٹ کا دی ہے۔ مجبو نے بھائی نے جواب دیا۔ ''اچھی بات ہے بھیا! لیکن یہ تقبیم کیسے ہوگی؟ مثلاً ہم گائے کو کیسے تقبیم کریں

گے؟ کیا ہم اسے دوحسوں میں کا ٹیس گے؟'' بڑا بھائی ہنتے ہوئے کہنے لگا۔''تم بالکل بدھوہو۔ارے بے وقوف! ہم اسے زبانی طور پر تقسیم کریں گے۔مثلاً گائے کا اگلا حصہ پہتر اور صاف تھرا حصہ ہے، وہ تمھارا ہوگا۔گائے کا بچھلا حصہ جوگائے کے ببیٹا ب اور گویر کی وجہ سے اکثر

گندارہتا ہے، وہ میرا ہوگا۔ٹھیک ہے نا؟'' چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی اس سخاوت اور فیاضی سے بہت خوش ہوا کہاں نے گائے کا صاف ستھرا حصہ مجھے دے دیا ہے اور گندا حصہ اپنے لیے رکھالیا ہے۔ اس نے گائے کی اس تقنیم کو تبول کرتے ہوئے کہا۔

'' گائے کی تقسیم تو ہوگئ بھائی جان! اب ہم تھجور کو کیسے تقسیم کریں گے؟'' بڑے بھائی نے جواب دیا۔' بالکل اسی طرح۔کھجورے درخت کی چوٹی پر تو تم چڑھ نہیں سکتے ۔وہ میں لے لیتا ہوں اور اس کا نجلاحصہ بعنی تنائم کا را ہوگا۔ٹھیک ہے نا؟'' حصہ ٹریں کی سے خوال میں تقسم بھی ٹیری تھی ماہیں نہ مذاف میں افا ا

جھوٹے بھائی کے خیال میں بیقنیم بھیٹھیکتھی۔اس نے رضامندی کا اظہار میں ترین میں کیا

کرتے ہوئے کہا۔ "تھیک ہے بھائی جان! اورائے کمیل کن طرح تقبیم کریں گے؟" بڑے بھائی نے کہائے

بڑے بھائی نے کہائے۔ "اس کواس طرح تفتیم کرتے بیل کیموری کے طلوع ہونے سے غروب ہونے

ال وال الروال المولال فروب مون مطلوع مون على المراج الا

رہے گا۔" جیونا بھائی اس میں مصفانہ میں بلد ہوئے بھائی نے خاصی نیاضی ہے کام لیا اس کے خیال میں بینسیم مصفانہ می بلد ہوئے بھائی نے خاصی نیاضی ہے کام لیا تقا۔

اب اس تقسیم کے مطابق عمل شروع ہوگیا۔ چھوٹا بھائی گائے کوچارہ ڈالتا اور برڑا
بھائی اس کا دو دھ دو ہتا۔ اس دو دھ میں سے ایک قطرہ بھی چھوٹے بھائی کونہیں ملتا تھا
کیوں کہ گائے کے پچھلے ھے کاما لک بڑا بھائی تھا۔ چھوٹا بھائی نہیں۔ اس کی بجائے
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی تعریف کرتا کہ شاباش تم گائے کی خوب دیکھ بھال کررہے
ہواور اسے خوب اچھی چارہ دیتے ہو۔ اس تعریف سے خوش ہوکر چھوٹا بھائی اور
زیا دہ گھاس چارہ ڈالتا اور گائے زیا دہ دو دھدیتی۔

ای طرح چھوٹا بھائی ہا قاعدہ تھجورکے درخت کو پانی دیتا۔ جب تھجوریں پکیں تو بڑا بھائی درخت پر چھوٹا بھائی ہا قاعدہ تھجورے درخت کو پانی دیتا۔ جب تھجوریں پکیں تو بڑا بھائی درخت پر چڑ ھا۔اس کی بجائے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی تعریف کرنے لگا کہ شاباش! تم نے درخت کی خوب دکھے بھال کی ہے۔سادہ لوح چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی اس تعریف ہی سے خوش ہوگیا۔

تحمبل طلوع آفتاب ہے لے کرغروب آفتاب تک چھوٹے بھائی کے پاس رہتا تھااورغروب آفتاب ہے لے کرطلوع آفتاب تک بڑے بھائی کے استعال میں آتا تھا۔چھوٹے بھائی کو کمبل استعال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہتی تھی۔ کیوں کہ دن میں کافی گرمی ہوتی تھی۔رات کے وقت جب و ہسر دی سے کانپ رہا ہوتا ،اس وفت كمبل براے بھائى كے باس ہوتا نظا۔ چھوٹا بھائی تو سر دی سے تھٹرتے ہوئے رات گزارتااور پڑا جھائی کھیل میں لیٹ کرآ رام سے گہری نیند کے مزے لیتا۔ دن ای طرح گرز در ہے تھے کہ گاؤں کے ایک پرز رگ کوائن تقلیم کا حال معلوم ہوا۔وہ بزرگ تو فوراً جان گئے کہ بڑا ابھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ دھو کااورظلم کر رہا ہے کیکن وہ حیران بیٹے کا چھوٹا بھائی اس دھوتے اور خکم پر کیسے راضی ہو گیا؟ وہ ایک روزان کے کھر آئے تو دیکھا کہ چھوٹا بھائی گائے کو چارہ ڈال رہا ہے ہر رگ نے اس ہےکہا۔ '' يتم گائے کوچارہ کیوں ڈال رہے ہو؟'' چھوٹے بھائی نے سادگی ہے جواب دیا۔"اس کیے کہ گائے کا اگلا حصہ میرا بزرگ نے بوچھا۔"اورگائے کا دو دھکون لیتا ہے'۔ مجھوٹے بھائی نے اس سادگی ہے جواب دیا۔ میر ابڑا بھائی لیتا ہے کیوں کہ

کی چوے بھان ہے اس سادی سے بواب دیا۔ عیر ابرا بھان بیا ہے یوں نہ کائے کے پچلے جھے کا مالک وہ ہے۔''
بزرگ نے پھر پوچھا۔'' کیاوہ شمیں پچھ دو دھ دیتا ہے؟''
چھوٹے بھائی نے نفی میں جواب دیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بزرگ نے کہا۔
''پھرتو تم بے وقو ف ہو۔ بہت بڑے بوقو ف گائے کی دیکھ بھال تم کرتے ہو اسے چارہ دانیتم ڈالتے ہواوراس کا دودھ تمام کا تمام تمھارا بھائی لے لیتا ہے۔''
چھوٹے بھائی نے بہی سے کہا۔''لیکن میں کیا کرسکتا ہوں؟ ہمارے درمیان چھوٹے بھائی نے بہی سے کہا۔''لیکن میں کیا کرسکتا ہوں؟ ہمارے درمیان

باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں کی تقسیم اسی طرح ہوئی ہے۔گائے کا اگلاحصہ میرا ہے اور پچھلاحصہ میرے بڑے بھائی کا۔تھجورے درخت کا نحیلاحصہ میراہےاو راو پر کا حصہ میرے بڑے بھائی کا۔ کمبل دن کومیرے باس ہوتا ہے اور رات کومیرے بڑے بھائی کے باس۔'' اں پریزرگ نے کہا نے میں عظم ہے۔ ادھ آو اور پیری بات دھیان سے
" یز رگ نے چو کے بھائی کوا پے پاس بلاکراس کے کان میں پھھ پا تیں کیس اور مجروبال سے چلے کے شہروبال سے روہاں سے بھیلے ۔ سے ایک کا دور در در در در در در ایک ایک جیونا بھائی ایک چیزی لے کر آیا اوراس نے وہ چیڑی کا مے تکریز در جہاری کا گئے نے دھرا دھر ترکت کی ق يزے بھائی نے چلا کر کہا۔ ''رک جاؤ۔تم دیکھتے نہیں کہ میں دورہ دوہ رہا ہوں۔گائے کو آرام سے کھڑا رہنے دو پریشان نہ کرو۔" چھوٹے بھائی نے کہا۔''میں گائے کے اگلے جھے پر چھڑی مار رہا ہوں جومیرا حصہ ہے۔ میں گائے کے اس حصے سے جو جا ہیں کروں ، کوئی مجھے رو کنے کا مجاز یہ کہتے کہتے اس نے گائے کے سر پرایک اور چھڑی ماری۔ گائے بُری طرح اچھلی اور بڑا بھائی دودھ کے برتن کوسنجالنے کی کوشش میں گرتے گرتے بیجا۔وہ عقل مند اور جالاک تھا، فوراً سمجھ گیا کہ سی مخص نے اس کے چھوٹے بھائی کو بیر کت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔اس کا مطلب میرتھا کہ چھوٹے بھائی کوبڑے بھائی کی چالا کی کاعلم ہو گیا ہے اوراب اسے مزید ہے وقو نے نہیں بنایا جا سکتا۔ چناں چاس نے کہا۔ '' پیارے بھائی! میں گائے کا آ دھا دو دھ شمھیں دیا کروں گا۔بس ابتم خوش

ہوجا وُاورگائے کو مارنے ہے رک جا وُ۔شاباش!'' چھوٹے بھائی نے کہا۔''تم مجھے گائے کا آ دھادو دھ ہی نہیں دیا کرو کے بلکہ گائے کے جارے دانے کا آ دھاخر چے بھی بر داشت کرو گے۔" بڑے بھائی کے کیےاہے منظور کرنے کے سواجارہ نہ تھا۔ چناں چہاس روز کے بعدوہ گائے کے جارے دانے کا آ دھا خرج بھی اٹھانے لگا اور چھوٹے بھائی کو گائے کا آدھا دورھ جی دینے لگا۔ اس بات کوچندون بی گزر مے تھے کہ بڑا بھائی مجورے درخت پر چڑھا تا کہ یکی ہو کی تھجوریں تو رہے۔ ابھی اس نے متھی پھر تھجوریں ہی تو زی تھیں کہ اس نے ایک کلہاڑے کے درخت کے سے سے کرانے کی اوان بی اس نے پنچے جما تکا تو دیکھا كاس كالمجمونا بحائى ورخت كالنا كلبائك بشكائف وبالجيال في جلاكركها ''ارے بیکیا کررہے ہوج کیاتم ویکھتے تیل کہ میں اور مجورین او ژرہا ہوں۔' چھوٹے بھائی نے درخت کے تنے پر کلہا ڑا چلاتے ہوئے کہا۔ '' مجھاس سے کیا کہم اوپر کیا کررہے ہو؟ میں تو درخت کے اس حصے کو کاٹ رہا ہوں جومیراہے۔ شمصیں اس سے کیا؟'' بڑا بھائی سمجھ گیا کہ سی شخص نے اس کے چھوٹے بھائی کوابیا کرنے کامشورہ دیا ہے اوراب اسے مزید ہے وقواف نہیں بنایا جاسکتا۔ چناں چاس نے کہا۔ '' پیارے بھائی! میں شمصیں آ دھی تھجوریں دوں گا۔بس ابتم خوش ہوجاؤ اور درخت كالنے سے بازر مو۔ شاباش۔ " چھوٹے بھائی نے کہا۔''تم مجھے آ دمی تھجوریں ہی نہیں دو گے بلکہ درخت کو یانی د یے اوراس کی د مکھ بھال کرنے کا آ دھاخر چے بھی بر داشت کرو گے۔'' بڑے بھائی کے کیےاہے منظور کرنے کے سواحیارہ ندتھا۔ چھوٹے بھائی نے درخت کا ٹنا بند کر دیااوربڑے بھائی نے آدھی تھجوریں اس کے حوالے کر دیں۔

اس روزشام ہوئی تو بڑا بھائی حچوٹے بھائی سے کمبل لینے آیا۔ دیکھانو کمبل بھیگا ہوا تھا۔اس نے کسی قدر ماراضی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ '' بیتم نے کمبل کو کیا کر دیا ہے؟ بھلا میں اس سیلے کمبل کے بیچے کیسے سوسکتا چھوٹے بھائی نے بادل سے جواب دیالے '' مجھے کیامعلوم کرتم اس کمبل کے نیچے کیسے سوسکتے ہو یا جمیں ہم میں او صرف اتنا جانتاہوں کے طلوع آفاب سے وی آفاج تک پیمبل میرا ہے اور دن کے وقت میں اس کے ساتھ جو ترکت عاموں کرسکتا ہوں مکوئی جھےرو کنے کامجاز نہیں۔' یرا ابھائی سجھ گیا کہ ایک کیا کہ ان کامشورہ بھی اس کے چھوٹے بھائی کوائ خض کی طرف ہے دیا گیا ہے جی نے کا جائے گیا ہے کی اور نے اور مجور کے سے کو كالشنے كے مشورے دیے تھے۔وہ فخص كون تھایا كون ہوسكتا تھا؟اس كى محقیق كالو کوئی فائدہ نہیں تھا کیوں کہا ب اس سے چھوٹے بھائی پر اس کی حالا کی پوری طرح ظاہر ہوگئی تھی اوراس نے اس جا لا کی کا تو رہھی کرلیا تھا۔ چناں چہاس نے بڑے ہی محبت بھرے کہتے میں کہا۔ '' پیارے بھائی! آج تو بیمبل گیلاہے ۔کل دن میں یقیناً سو کھ جائے گا۔سو کل رات ہے اس کمبل کوہم دونوں اوڑ ھالیا کریں گے۔ بیرخاصا بڑا ہے اور ہم اکٹھے سوئیں تو اس ایک ہی کمبل میں زیادہ آرام ہے رات گزار سکتے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہوہ سر مایہ دارجوز مین اور اس کے اندرجو کچھ ہے، اسے تو اپنے کیے رکھ لیتا ہے اور غیر معمولی' 'سخاوت' 'اور'' فیاضی'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین ہے آسان بلکہ عرشِ معلّٰیٰ تک ساری کا نئات اپنے مز دور بھائی کو بخش دیتا ہے ،اپنے مز دور بھائی کی طرف سے اسی طور سے او را یہے ہی

ہنگامہ خیزعمل کامستحق ہے جیسے کہ حکایت بالا میں چھوٹے بھائی کی طرف سے دیکھنے میں آیا۔علا مدا قبال کے نز دیک سے دیکھامہ خیزعمل بھی حرف مقدر بن چکا ہے اوراس کا اظہار انھوں نے اگلی نظم''نوائے مز دور'' میں خودمز دور کی زبان

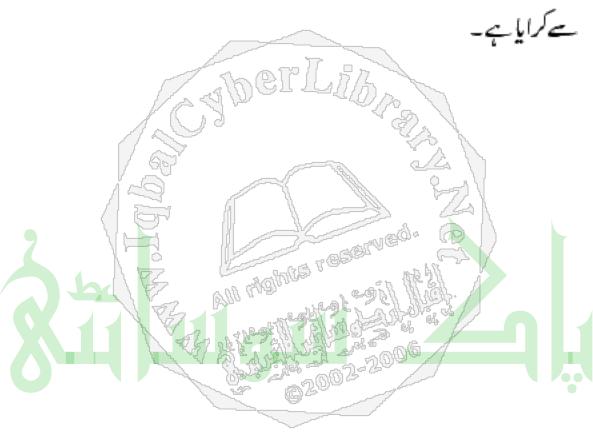



#### نوائے مز دور

دنیا ہیں جس قدرشان وشوکت کے آثار نظر آتے ہیں، وہ سب میری محنت،
مشقت کا نتیجہ ہیں۔ میں خورتو مونا جھونا کہان کر گرراوقات کرتا ہوں، لیکن میری
محنت اور مشقت کی بدولت وہ آئیر آور سر مایہ وارد وہا تھ پاؤک تک نہیں ہلاتا، ریشم
اور جریر کا لباس کہنتا ہے۔ میں نہایت مشقت اور جانفشائی کے ساتھ کان کھودتا ہوں
اور میری محنت کا تمرہ و حاسم اور والی کی انگوشی میں جڑے ہے جانے والے لعل کی صورت
میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں اگر کان کھودنے میں ایک جان نہ کھیاؤں تو جا تم اور والی کو

ائی انگوشی کے لیے کلیسالیا ہے۔ اللہ مرصع میں انہوں کے انہوں کا موجوں کے جانے مرصع سازوں میں شکے ہوئے ہیں۔ بیس سازوں میں شکے ہوئے ہیں۔ بیس اپنے روئے بیکتے ہوئے ہیں۔ بیس اپنے روئے بیکتے بچوں سے منہ پھیر کرجو محنت مشقت کرتا ہوں۔ بیاس کاثمرہ ہے کہ ایپ روئے ہیں۔ کلیسا کہ امیر لوگ مرصع سازوں والے گھوڑوں پر سوار ہوکر سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ کلیسا کے عہدے دار جونک کی طرح میر اخون چوس چوس کرموٹے ہوگئے ہیں اور میر ے بیا درمیر سے بیان ورمیر سے بیان ورمیر سے مرسیح تر ہوتا ہی زور بازوکی بددولت سلطنت کے اختیار واقتد ارکا دائرہ و سلیج سے و سیج تر ہوتا

ہے۔ میری محنت سے کھیرے آنسوؤں ہی نے اس دنیا کوسیراب کیا ہے۔ میری محنت اور مشقت کی ہددولت ہی ہے جہر اور ویران زمین رشک گلتاں بن گئی ہے اور لاالہ و گل کے چہرے پر جورونق ورعنائی دکھائی دے رہی ہے، وہ میرے ہی خونِ جگری بہ دولت ہے۔ وہ میرے ہی خونِ جگری بہ دولت ہے۔ وہ میر وں اور سرمایہ داروں کے دولت ہے۔ میری ہی محنت اور جفاکشی کی بہدولت امیر وں اور سرمایہ داروں کے چہروں پرخون کی سرخی دوڑ رہی ہے۔

اے دنیا بھر کے مز دوراور محنت کشو! آؤسنو! وفت کے ساز سے ایک نیا نغمہ نکل رہا

ہے۔ دنیا میں ایک نئ آواز بلند ہو رہی ہے۔ بیآواز مزدوروں اور محنت کشوں کی حمایت میں بلندہورہی ہے۔آؤ کہ ہم اس آواز میں اپنی آواز ملادیں ۔آؤ کہ ہم اس نے نغیے کے ہم نوا ہو جا <sup>ع</sup>یں۔ آؤ ہم اس دنیا سے ملو کیت اور سر مایہ داری کے پرانے نظاموں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ نہلوک رہیں، نیان کی ملو کیت رہے ہے نہر مایہ دارر ہیں ندان کی سر ماییدداری رہے ۔ ناصیادو بھی رہیں اور ندان کی صیادی و بھینی کاچلن رہے۔ آؤ ہم ونیا میں ایک نیا نظام قائم کریں ۔ونیا کوایک نیا نظام حیات دي جس ميں ندگوني ها تم هونه ڪوم، ندراعي هوندرعايا، ندآ قامون غلام \_ايسانظام جو ہر شم مے جرواستبرا داوراستصال سے پاک ہوں ا وا ممكش جبال كا قول بے خون الكا قام ليس كا و كر بهم باوشاہوں اورسر مابیدداروں کے مزدوروں اور محت شرعوام کے اس خون کا انقام لیس جووہ صدیوں سے چوستے آئے ہیں اور جواب می ان کے خون آلود جبر وں سے فیک رہا ہے۔ آؤ کہ ہم با دشاہوں اورسر مایید داروں کے فرسو دہ نظام محتم کرکے اس دنیا میں ایک نیا نظام قائم کریں۔ اے مز دورو! اے محنت کشو! تم کب تک اس انداز میں زندگی بسر کرتے رہوگے جس طرح پروان آمع کے گر دطواف کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے؟ تم کب تک بادشاہوں کی غلامی کرتے رہو گے؟ تم کب تک اپنا خون پسینہ ایک کر کے سر ماہیہ داروں کی تجوریاں بھرتے رہو گے؟ تم کب تک اپی حقیقت سے غافل رہو گے؟ مستحصیں کب تک اُپنے مقام ،اپنی حیثیت اور آپی اہمیت کااحساس نہیں ہو گا؟تم کب تک اپنی طاقت سے بے خبررہو گے؟تم کب تک پنہیں جان یا وُگے کہم کیا ہواور کیا کچھ کرسکتے ہو؟ تم کب تک یوں اپنے آپ سے بیگانہ بن کرزندگی بسر کرتے رہوگےاوراینے آپ کوئبیں پہچا نو گے؟ علّا مدا قبالؓ کی مینظم ایک طرح ہے'' قسمت نامهٔ سر مایید دارومز دور'' کا جواب

ہے۔ اس ولولہ اگیز نظم بیس علامہ اقبال نے مزدوروں اور محنت کشوں کے جذبات و خیالات کی پُر خلوص اور بھر پور تر جمانی کرتے ہوئے ایک مزدور کی زبان ہے اس حقیقت کوواضح کیا ہے کہ اس دنیا کی ساری شان وشوکت، زیب وزینت، رعنائی و زیبائی مزدور کی محنت اور مشقت کی رہین منت ہے۔ سونے چا ندی کے ڈھیر ہوں یا ہیرے جواہرات اور لعل ویا فوت کے انبارہ اطلی و کخواب کے پارچات ہوں یا دیباو حریر کے مابوسات، سبب میں مزدور کی محنت کا رنگ اور مشقت کا رنگ جملکتا ہے۔ مزدور خود موٹا جمولیا بین کرایے نیم عربیاں جسم مردوس کی جملکتا ہے۔ مزدور خود موٹا جمولیا بین کرایے نیم عربیاں جسم مردوس موٹ کی جمالی ہے۔ اس کی جفائی کی دولت امیروں کو دیباور ہوا اطلی و تحواب اور شال دوشا لے میسر اس کی جفائی کی دولت امیروں کو دیباور ہوا اطلی و تحواب اور شال دوشا لے میسر اس کی جفائی کی دولت امیروں کو دیباور ہوا اس کی جفائی کی دولت امیروں کو دیباور ہوا اس کی جفائی کی دولت امیروں کی جوائی میں کے بیان اس کی جفائی کی دولت امیروں کی جوائی میں کی جوائی میں کی جوائی میں کی جوائی میں کے جوائی میں کی کی کو کی کی جوائی میں کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی

دیتا ہے مہر جس گا آمیروں کو دوشالہ امیروں کی امیروں کی تن آسانی، اہلِ کلیسا کی امیروں کی امیر میں شاہوں کی شاہی ،سر مایہ داروں کی تن آسانی، اہلِ کلیسا کی فربھی سب مز دور کی بددولت ہیں۔ حاکم کااختیار، والی کاافتدار، مہلتے ہوئے گل و گزار، لالہ وگل کے چہروں کا نکھار، سب مز دور ہی کی محنت کا ثمرہ ہیں۔ گلشن ہستی کی سیرانی اور باغ جہاں کی سرسبزی وشا دائی مز دور ہی کی محنت، مشقت اور جفاکشی کا کی سیرانی اور باغ جہاں کی سرسبزی وشا دائی مز دور ہی کی محنت، مشقت اور جفاکشی کا

کر شمہ ہے۔

انظام ہست و بود میں مزدور کی اہمیت کا ذکر کرنے کے بعد مزدور دنیا جر کے مزدوروں اور محنت کشوں کی جمایت
مزدوروں اور محنت کشوں سے خطاب کرتا ہے کہ سنو! دنیا میں محنت کشوں کی جمایت
میں ایک نئی آواز بلند ہور ہی ہے۔ دنیا بھر کے مزدوروں اور محنت کشوں کو چاہیے کہ
اس آواز سے ہم آواز ہوکر دنیا سے ملوکیت اور سرمایہ داری کا خاتمہ کردیں اورایک
ایسا نظام قائم کریں جومز دوروں اور محنت کشوں کے استحصال سے پاک ہو۔ اب
موقع ہے کہ تم با دشاہوں اور سرمایہ داروں سے ان مظالم کا انتقام لوجووہ صدیوں

ے مز دوروں اور محنت کشوں پر روار کھتے آئے ہیں ۔ بیموقع پھر ہاتھ نہیں آئے <u>گل</u> اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر سمجھی دوڑو زمانہ حال قیامت کی چل گیا اس کیے اے دنیا بھر کے محنت کشو! اٹھواور آگے بڑھ کرملو کیت اورسر مایید داری کے پرانے نظاموں کاخاتمہ کرڈالواور دنیا میں ایک نیا نظام قائم کروجو ہرتشم کی او پچے چے ظلم، ناانصافی اور استحصال سے یا ک ہو \_ اٹھ کہ اب برہ جہاں کا اور بی انداز ہے فرق ومغرب بن ترب دور کا آغاز ہے ضروری نوک علامدا قبال کی پیظم انقلاب دون (۱۹۱۷ء) کے بعدی تحریر ہے جب کہ اشترا کی رہنماوک نے زار روں کا تختہ النے کے بعد روس میں لینن کی قیا دت میں مز دوروں کی عوامی جمہوریت قائم کردی تھی۔ بیعوا می جمہوریت دنیا بھر کے مز دوروں، محنت کشوں اور مظلوم ومحکوم طبقوں کے علاوہ استعاربیت کے غلام ملکوں کی ہمدرد کے طور پر سامنے آئی تھی۔ دنیا کے بہت سے دیگرا فرا دکی طرح علّا مہ ا قبالؓ نے بھی روس کی اس نئ عوامی جمہوریت سے بہت سی نیک خواہشات اور تو قعات وابستہ کر لی تھیں ۔اس نظم کی طرح ان کی کئی دیگر نظمیں مثلاً لینن خدا کے حضور میں \_فرشتوں کا گیت،فرمانِ خداوندی،فرشتوں کے نام وغیرہ ایک طرح ہے اٹھی نیک خواہشات ونو قعات کا اظہار ہیں۔مگر جب بینو قعات نقش برآب ثابت ہوئیں اورغوامی جمہوریت کے اندر سے استبداد کا دیوانی بوری خوں خواریوں کے ساتھ نمودار ہوا اور اس کی خوں آشا میوں کے سامنے زاروں اور شہنشا ہوں کی سفا کیاں اور چیرہ دستیاں بھی گر دہو گئیں او علامہ اقبال ہے کہنے پر مجبور ہو گئے۔ زمام کار گر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طريقِ ڪوبکن ميں بھی وہی خيلے ہيں پروريزی

### آزادي بحر

ایک بطخ نے کہا۔

ایک کے ہا۔
"اللہ تعالیٰ کا لا کھلا کھ شکر ہے کہ ہمارے سمندرکو آزادی حاصل ہوگئ۔خواجہ خطر
نے فرمان جاری کردیا ہے اور ان کے فرمان کے مطابق آب سمندراوراس کی تمام
مخلوق کوغلای ہے جائے ل کئی ہے۔ صد شکر کہا ب ہم سی کے غلام نہیں رہے۔"
فریب ہی کیگر مجے سمندر کی تیزنا بھر رہا تھا۔ اس نے بیٹے کی بات سی تو کہنے
مزیب ہی کیگر مجے سمندر کی تیزنا بھر رہا تھا۔ اس نے بیٹے کی بات سی تو کہنے
مزیب ہی کیگر مجے سمندر کی تیزنا بھر رہا تھا۔ اس نے بیٹے کی بات سی تو کہنے
مزیب ہی کیگر مجے سمندر کی تیزنا بھر رہا تھا۔ اس نے بیٹے کی بات سی تو کہنے

لگا۔
''اے نے ایک ایک کے ایک میٹیڈا دار ہو گیا ہے اورال کے ساتھ ہی تھے بھی غلای اس کے اس کی ساتھ ہی تھے بھی غلای سیج ازادی حاصل ہو گئی ہے ۔ کہاں وسیع سمندر میں جہاں جی چاہے ہوئی تھے دو گئے تو گئے والے نہاں میں جہاں جی چاہے ہوئی تھے دو گئے تو گئے ہم سے اور ہماری طاقت سے بے خبرنہیں رہنا چاہیے ۔ ہم بہت کی کہت ہیں ۔''

پھیں ہورہ ہے پیں۔ ورہ ہے ہیں۔ علّا مدا قبال نے اس نظم میں بطخ اور مگر مجھ کی گفتگو کے پیرائے میں موجود زمانے کی نام نہا دآزادی کے کھو کھلے پن کوواضح کیا ہے کہ آج کے دور میں پچھ ملک بظاہر آزاد ہوجاتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر آزادی حاصل کر لینے کے باوجودوہ حقیقتاً دوسرے طافت ورملکوں کے ککوم اور غلام بنے رہنے ہیں۔

ای طرح ایک قوم بظاہر غلامی ہے آزادہ وجاتی ہے، لیکن اس قوم کے کمزورافراد
ہد ستور طاقت ورافراد کے غلام بنے رہتے ہیں۔قوم کے طاقت ورطبقات اپنے
سر مائے،اثر ورسوخ اور فراوانی وسائل کی بنا پرقوم کے ضعیف اور کمزور طبقات کو بہ
دستورا پنامحکوم بنا ہے رکھتے ہیں۔آزادی حاصل ہونے کے باوجود محکومی اور غلامی ہی
ان بچاروں کا مقدر رہتا ہے۔آزادی ان کے لیے صرف آقاوُں کی تبدیلی بن کر

آتی ہے،اس سے زیادہ کچھ بیں۔ چناں جہاس نظم میں جب بطخ کی طرف ہے آزادی مل جانے پرخوشی کا اظہار ہوتا ہے تو مگر مچھاسے جتاتا ہے کہ ہاں تجھے بیہ آزا دی تو بقیناً مل گئی ہے کہ تو جہاں جاہے ،کوئی تخصے رو کنےٹو کنے والانہیں مگرتو ہم ہے، ہمارے اثر ورسوخ سے اور ہاری طاقت سے غافل سے ہوجانا۔ ای ای بالفاظِ دیگر دو رجاضر کی سیاست ایک ایسی ملمع ساز می اور عیاری ہے جس میں آزا دی صرف نام کی آزا دی جے عوام پی ظاہر آزاد ہوتے ہیں کیکن حقیقت میں سر مابیدداروں اور زمینداروں کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک قوم بظاہرا زاد ہوتی ہے، کیکن حقیقتاً دوسری بردی اور طاقت و رقوموں کی غلام اور محکوم ہوتی ہے۔ دور حاضر کے ای فریب کوچین نظرار تھتے ہوئے قلامیا قبال ایک دوسری جگہ کہتے ہیں \_ مجھے تہذیب حاضر کے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری

ما الم ما م

#### گل و دستار

باغ میں ایک پھول نے دوسرے پھول سے کہا۔

' عیشِ نو بہار بہت خوب ہےا<del>ور جو زندگی جمن می</del>ں بسر ہو، وہ بھی بہت خوب ہے۔ ہارے کیے اس سے انگی بات اور کوئی میں ہوسکتی کہ ہم سانس لیس تو بہاروں کی نضامیں سائش کیں اور ہاری زندگی بسر ہونؤ چمن میں اینے ساتھیوں کے درمیان بسر ہو۔ اس کیے میں مجھے بیر مشورہ دیتا ہوں کہاس سے بیلے کہ کوئی شخص مجھے شاخ سے تو زکر اپنی دستاری دینت بنا لے، تیر اے کیے شاخ کے کنارے ہی پر مرجانا بہتر ہے۔ جمیل این آزادی کو برحال میں عزیر رکھنا چاہیے اور حالیہ غلامی کی وات ہے کے لیے وہ کی گراد کر کی جے "

علامہ اقبال نے اس رباعی میں پھول کی زبانی پیکھیں کی ہے کہ غلامی کی زندگی اختیار کرنے سے پہلے مرجانا بدور جہا بہتر ہے۔ پھول ٹہنی پر کھلتا ہے۔اس کی زندگی کی مذیت اگر چیخضر ہوتی ہے،لیکن جب تک وہ ٹہنی پرموجود رہتا ہے،اہلِ چمن کے درمیان آزا دی ہے زندگی بسر کرتا ہے۔اس کی بیرزندگی اس کی اجتماعی زندگی بھی ہوتی ہے مگر جب کوئی شخص اسے شاخ سے تو ڈکرا بنی دستار کی زینت بنالیتا ہے تو اس کی آزادی کی زندگی بھی ختم ہوجاتی ہے اوروہ اہلِ چس کی اجتماعی زندگی ہے بھی کٹ جاتا ہے۔غلامی کی پیرحالت الیمی ذلت ہے کہاس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہوسکتی۔اس سے پہلے کہوئی شخص پھول کو شاخ سے تو ژکراپنی دستار میں سجالے، پھول کے لیے یہی بہتر ہے کہوہ آزا دی کی عزیت اوراس کے تحفظ کی خاطر شاخ پررہے رہے ہی مرجھا کرختم ہوجائے۔

بہالفاظ دیگر پھول کے پیرائے میںعلا مہا قبالؓ نے مر دِمسلمان کواور بالخضوص ملتِ اسلامیہ کے ہرنونہال کو بیہ مجھایا ہے کہ آزا دی کی زندگی ایک نعمتِ گراں مایہ 

حكايات اسرارورموز

# حكايت حضرت بوعلى قلندرُّو بإ دشاهِ د ہلی

مریدواواز دی این طرف می موادی کی مواری کاراستندور این اور تکریم کے آداب مریدوای دنیا میں مسلس تعارف کے موادی کی تا اور تکریم کے آداب کہاں جانتا تھا اور وہ جانتا تھی ہوتا تو اس کے بیان ن پڑتا اور اپنے ذکر وفکر کے

سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔اسے پتا بھی نہ چلا کہ کون آ رہا ہے اورا سے کیا کہا جارہا ہے؟ چوب داروں اور غلاموں کی للکار پکار کے باوجودوہ اپنے راستے پر چلتا گیا اور حاکم کی تعظیم کے لیے راستے سے ایک طرف نہ ہوا۔

کی تعظیم کے لیے راستے سے ایک طرف ندہوا۔
حاکم کی مواری کے آگے آگے چلنے والاچوب دارجا کم کی ہمر کافی کے باعث غرور
واکبر کے نشے میں مست تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ درولیش نے اس کا تحکم نہیں مانا تو
اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی لاگھی درولیش کے سر پر دے ماری۔ درولیش کاسر
بھٹ گیا۔ حاکم کی سواری کے باعث اسے بیافیت کپنچی تو وہ رنجیدہ اور ناخوش و
افسر دہ دل ہوکر چلاگیا۔

افسر دہ دل ہوکر چلاگیا۔

افسر دہ دل ہوکر چلاگیا۔

افسر دہ دل ہو کر چلا کیا۔ درویش کے لیے فریاد کی جگہ نہ نو حاکم کی کچہری تھی اور نہ با دشاہ کا دربار۔اس کے لیے تو اس کے مرشد ہی حاکم تھے اور مرشد ہی با دشاہ۔وہ زخمی ہو کر سیدھا اپنے مرشد کے باس پہنچااوران کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کی فریا دکی۔ساتھ ہی اس کی

ہ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ۔ جب ﷺ بوعلی قلندرؓ نے بیر سنا کہ حاکم کے چوب دارنے بے وجہ درویش کو زخمی کیا ہےتو حاکم کےغرو رِ جاہ پر ان کافقر جلال میں آگیا۔ان کی زبان سےالفاظ اس طرح نکلے جس طرح بجلی پہاڑ پر گرتی ہے۔ فوراً اپنے منشی کوطلب کیااور کہا: · قلم اٹھااور فقیری طرف ہے با وشاہ کے نام فرمان لکھ کہ تیرے حاکم نے میرے مريد كاسر پھوڑ ديا ہے اورائے ليے آگ كو دعوت دى ہے۔ا كے با دشاہ! اس بد فطرت حاتم کوچکومت ہے معز ول کردے، گراہے قرارواقعی ہزانندی گئاتوتمھا ری سلطنت میں کسی اور کو بخش دول گائے۔ جب شخ بوعلی قلند رکا لیے تا جہ ماہیہ یا دشاہ دائی سلطان علا والکہ بن خلجی کے پاس مينجانو وه اين غير معمول جاه وجلال كي باوجود تربيط يأول تك كانب الخاراس کے سارے جسم پرلرزہ طاری ہوگیا اوران کارنگ ڈو بے سورج کی طرح زرد پڑ گیا۔اس نے فوراً تھکم دے دیا کہ حاتم کوسزا کےطور پر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اورﷺ بوعلی قلندرؓ ہےاس قصور کی معانی ما نگی جائے۔ اب سوال بینتھا کہ معافی نامہ لے کر کون حضرت بوعلی قلندر ؓ کی ہارگاہ میں جائے۔ اس غرض کے کیے با دشاہ کی تطرِ امتخاب امیر خسر و پر پڑی جن کی شیریں زبانی اور رنگیل بیانی سب کے نز دیک مُسلّم تھی۔ چناں چہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے امیر خسر و کواپنی طرف ہے سفیر بنا کرشنے بوعلی قلندر کی خدمت میں یائی بہت بھیجا تا کہ و ہا دشاہ کی طرف ہے جا تم کی زیادتی پرمعذرت خواہی کریں۔ امیرخسرو نے شیخ بوعلی قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ایک پُرسوزغز ل گائی۔امیر خسروکے نغیانو کائنات کے ضمیر کے آئینہ دار تضاوران کی فطرت حیاند کی طرح روش اور نو رانی تھی ۔ان کی غزل نے شیخ بوعلی قلندرؓ کے دل پر بڑااٹر کیا اوران پر جلال اورغیظ وغضب کی جو کیفیت طاری تھی وہ جاتی رہی۔ بیامیرخسرو کے <u>نغ</u>ے کا

میں کامیاب ہوئے۔
علامہ اتبال نے اس حکایت کے ذریعے اس امری توضیح فرائی ہے کہ جس شخص کی خودی عشق و مجنے کی خودی عشق و مجنے کی خصص راہ سے گرز کر چنتہ اور عظم ہوجاتی ہے، اس کے تصرف و اختیار کی کوئی حد نہیں رہی ہی ہی ہی کہ خودی نظام عالم کی ظاہری و فنی قو تو ل کواسیر کر لیتی ہے اور زمانے کی فرمان روائی کا منصب سنجال لیتی ہے ۔ وہ دنیا بھر کے جھڑ وں میں ٹالث بن جاتی ہے ۔ وار الوج شید جیسے با دشاہ اس کی فرمان بر داری تول کر لیتے ہیں۔
تبول کر لیتے ہیں۔
اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کے دل میں نشتر چھونے اور ان پر زخم لگانے سے اجتناب کرو، کیوں کہ بیوہ ولوگ ہیں جوعشق و محبت سے اپنی خودی کواس درجہ مستحکم کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندرکا ئنات کی ظاہری اور مخفی تو توں سے کام درجہ مستحکم کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندرکا ئنات کی ظاہری اور مخفی تو توں سے کام

لکائے سے اجتناب کرو، یوں کہ بیدوہ توں جیں جوشش و محبت سے اپی حودی تواس درجہ متحکم کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کا ئنات کی ظاہری اور مخفی تو توں سے کام لینے اور ان کوسخر کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا جذب وجلال ہفت اللیم کے فر مال رواؤں کے تحت و تاج کو بھی لرزہ پر اندام کر دیتا ہے۔

### حكايت شيرال وگوسفندال

ز مانهٔ دیم کی بات ہے۔کسی چرا گاہ میں پچھ بھیڑ بکریاں رہا کرتی تھیں۔چوں کہ چرا گاہسر سبزتھی اورا**س میں ہرطرف گھائی اور سبز و**لہلہا تا تھا اورا**س می**ں کسی طرح کا کھیا بھی نہ تھا،اس کیے بھیڑ بگریاں بڑے اظمینان سے وہاں رہ رہی تھیں۔ان کا ر پوژیزی دل جمعی ہے اس چرا گاہ میں پڑھتا اور پھلتا پھولتا رہا۔ بھرایک مدت بعدان کی تقلایہ وگردش میں آئی نو ایک رات اچا تک جنگل کے شیر آینچے اور انھوں نے چرا گاہ پر دھاوا ہول دیا۔ انھوں نے جیز بکریوں کو چیر نا بھاڑ ناشروع کر دیا اور جرا گاہ بھیڑ بکر بول کے خون سے لالہ زار بن گئ بھیر بکریوں کے رکیور میں ایک بکری بری دانا ،زیک اور بھی یو جھوالی تھی۔اس نے جب دیکھا کہ شیر چرا گاہ پر قابض ہو گئے ہیں اور جھیٹر بکریاں ان کے سامنے بالکل ہےبس اورعاجز ہیں تو اس ہے دل پرسخت چوٹ گلی ۔اس نےسو چناشروع کیا کہ شیروں کے خوں خوار نولا دی پنجوں سے بیچنے کی کیا تد ہیر ہوسکتی ہے؟ بھیڑ بکریوں کواس مصیبت سے کیسے نجات ال سکتی ہے؟ آ دمی کمزوراورنا تواں ہوتو وہ اپنی عقل سے کام لے کرحفاظت کے حیلےتر اشتا ہے۔ویسے بھی غلامی اور محکومی کی حالت میں مذہبریں سوینے والے کی توت خوب تیز ہو جاتی ہے۔ چناں چہاس بکری نے دل میں سوحیا کہ ہم جس الجھن میں تچھنس گئے ہیں،اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ بھیٹر بکریاں زوراور قوت کے بل پر نو مجھی اور کسی صورت میں بھی شیروں ہے نجات حاصل نہیں کرسکتیں ، کیوں کہ ہم بہت کمزور ہیںاورشیر ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت ور ہیں۔پھر بات پیہ بھی ہے کہ بھیٹر بکریوں کے سامنے کتنے بیہ وعظ کیے جائیں ،اٹھیں کتنا ہی جوش ولایا

جائے ،ان کوکتنا ہی درسِ خو دی دیا جائے ۔ بیمکن نہیں کہان میں شیروں کی ہی دلیری

پیدا ہوجائے۔ بھیڑ بکریوں کے ہز دل اور بے حوصلہ ریوڑ میں توشیروں کی کی خوبی
پیدا کرنا سراسرنا ممکن ہے البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ شیروں کوخودی سے بے پر واہ کرکے
انھیں بھیڑ بکریوں کے درجے پر لے آیا جائے اوران میں بھیڑ بکریوں کا سامزاج
پیدا کر کے ان کے اندریز دلی اور بے حوصلگی پیدا کردی جائے۔
وہ پختہ عمر بکری زمانے کا گر میں ود کیے چی تھی اوراس نے ذہن رسایایا تھا۔ یوں

وہ پختہ عمر بکری زمانے کا گرم اور کھے جی تھی اور اس کے ذبن رسایایا تھا۔ یوں
جس جب غلامی اور کلوئی میں جذبہ انتقام پختہ ہوجائے تو عقل حیلہ گری اور فتنہ
انگیزی میں تیز ہوجاتی ہے۔ لبغا دوں اور ہفتوں کے سوج بچارے بعداس نے
ایک منصوبہ تیار کرلیا اور پھرا کی روز اس نے بیامان کردیا کہ جھے اللہ تعالی کی
طرف سے شروں کی بدارت کے لیے بیٹیر اور سول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چناں چہ
اس اعلان کے ساتھ اس نے خون اس میں شرون کے لیے وعظ وقعیمت کا سلسلہ
شروع کردیا۔ اس نے شیروں سے کہا۔

"اس اعلان کے ساتھ اس نے خون اس می ختی والے دن سے بالکل عافل ہو۔ بچھے
"اے جھوٹے اور خود پسند گروہ! تم مختی والے دن سے بالکل عافل ہو۔ بچھے

ا است کانورین کرائی ہوں۔

یت کا توربن کران ہوں۔ ''اے شیر و! اپنے بُرے اور منا شائستہ کاموں سے تو بہ کروئے ماب تک اپنا نقصان

کرتے رہے ہو، اب معیں اپنے فائدے کی بھی کچھ کرکرنی چاہیے۔ دیکھو، اس دنیا میں جسے طافت اور قوّت حاصل ہے، وہ سخت بد بخت ہے۔ یہاں غضب ناک اور زور آور سے بڑھ کرکوئی بدنصیب نہیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب تو وہ ہیں جو قوّت کے مقابلے میں ضعیفی اور دولت مندی کی بجائے نا داری کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ''اے شیرو! نیک روحیں تو و ہ ہیں جو گوشت خوری کی بجائے گھاس یات پر گزر او قات کرتی ہیں۔حقیقت بیہ ہے کہ جو گوشت کھانا حچھوڑ دے،اہے بار گاہ خداوندی میں مقبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔اے شیرو! بے شک تمھارے دانت بڑے تیز ہیں تم ہرجانورکو پھاڑ کھاتے ہو،کیکن دانتوں کی یہی تیزی تمھارے لیے ذکت اور رسوائی کاسامان ہے، کیوں کہ اس سے عقل کی تکھاندھی ہوجاتی ہے۔کیاتم نے بھی سوحاہے کہ بہشت مرف گروروں اورضعفوں کے لیے ہے؟ اخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ت وطافت پر بھروسا رکھنے والے سراسر گھا نے اور تصارے میں رہتے ہیں ۔ان کی قو ہے ہی ان کے لیے خسارے کاباعث بن جاتی ہے۔ پس جو یہاں ضعیف اور کمز ور دکھائی واپنے ہیں، جنت اور اس کی تمام تعمتیں اس کے کیے ہیں اور جويبال صاحب تؤلت وطافت نظرا منظرات النائك لياسخت كي زندگي يزي بي دردنا کہوگی۔پس اگرتم جملائی اورسلامتی کے طالب ہوتو اپنے آپ کو بےزوراور حقیر بناو کیوں کہ تو ت و طافت قدرت کے عذاب اورمصیبتوں کو دعوت دینے کا باعث بنتی ہے۔'' ''اے شیرو! بجلی اسکیلے دانے کو مبھی اپنا نشا نہ نہیں بناتی ،کیکن جب بہت سے وانے جمع ہوکرخران کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بجل کے گرنے کا راستہ کھل جا تا ہے۔عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خرمن جمع ہی نہ کیاجائے۔جب تک تم ایک حقیر دانہ بنے رہو گے ہمتھیں بکلی کا کوئی خوف نہ ہوگا۔اگر خرمن بنو گے تو ہر**ت** سوزاں ضرور شخصیںا نی کپیٹ میں لے کرجلا ڈالے گی۔'' ''اے شیرو! اگرتم عقل مند ہوتو فقط ایک ذرّہ ہی ہے رہو،صحرا بننے کی تمنا، خواہش یا کوشش بالکل نہ کرو۔ ذرہ ہے رہو گے توسورج کی روشنی ہے فیض حاصل کرسکو گے، کیوں کہ ذر ہ آ فتاب ہے منو رہوتا ہے مگر صحرا آندھیوں اور طوفا نوں کی آماج گاہ بنار ہتاہے۔

''اے شیرو! تم بھیڑ بکریوں کو ذرج کرنے پر فخر کرتے ہو، حالاں کہ بیتاہی اور ذلت کا مقام ہے۔عزت اور بلندی کا درجہ حاصل کرنا جا ہے ہوتو خود کو ذرج کرواور ا ہے آپ کومٹاؤ۔زندگی خودی کومٹا دینے سے استوار ہوتی ہے جب کہ جبر واقتدار زندگی کی بنیا دوں کو کھو کھلا کر دیتے ہیں اور اس میں استحکام نام کونہیں چھوڑتے ۔ ذرا اس چرا گاہ کے سبزے پرنظر ڈالو، ہرآئے جانے واللائے روند تار ہتا ہے کیان وہ پھر اُ گ آتا ہے۔ اپنی بامالی کی بددولت وہ بار بارا بھرتا ہے اور موت پر قابو بالیتا ہے۔ اس کی مامالی است خشم نہیں کرتی بلکہ زندہ رہنے کی تقریب عطا کرتی ہے ''پس اے شیرو!اگر تم عقل مند ہوتو اپن ستی سے مافل ہو جاؤا عقل مند وہی ہے جواحساس فرات کوفنا کرد ہے اور دیواندہ ہے جوانی ذات کے غافل نہ ہو۔ اگر ؤہن رساحاہے ہولوانی معنی مان اور ایٹ جنگر او کو ان کے استعال سے حقیقی علم کی را ہیں مسدو دہوتی ہیں۔ استحصیں اور کان بند کرلو کے اورلیوں پرمہر لگا لو گے تو تمھا ری فکرِ بلند آسانوں کی بلندیوں تک ٹینچے گی۔ یا درکھو! دنیا کی بیہ چرا گاہ سراسر نا کارہ اور بےحقیقت ہے۔ بید دنیا اور اس کی مسرتیں چیج اورموہوم ہیں اور ان کے کیے تگ و دوکرنے والے بالآخر نقضان اورگھا ئے میں رہیں گے ۔سواے نا دا نو! تم بھی دنیااوراس کی مسرتوں کے پیھیے نہ پڑواوران سے بیٹعکق ہوجاؤ۔" شیروں پراس خواب آورتعلیم کا گہرااڑ ہوا۔وہ ایک مدت تک مسلسل جذ وجہداور محنت ومشقت ہے کام لینے کے بعد تھک کرچور ہو چکے تھے۔اب ان کی آرزوتھی کہان کے جسموں کو ذرا آرام ملے۔ تن آسانی اور آرام طلبی کے اس میلان کی حالت میں بکری نے سکون و راحت کی نیند لانے والی نصیحت سنائی تو انھیں بہت پسند ہ ئی۔اس نئ تعلیم ہےان کے کان مانوس اوردل متاثر ہونے لگے۔ چناں چیان کی طبیعتیں سخت کوشی اور جفاطلبی سے بیز ارہو گئیں۔ اب تک وہ بھیٹر بکریوں کاشکارکرتے رہے تھے،اب انھوں نے خود بھیٹر بکریوں

کا مسلک اختیار کرلیا۔انھوں نے شکارے ہاتھا ٹھالیا اور گھاس یات برگز راو قات کرنے لگے۔اٹھیں گھاس بات خوب راس آئی اوروہ اس کے عادی ہو گئے۔ پھروہ یہ بھول ہی گئے کہ بھی وہ گوشت خور بھی ہوا کرتے تھے۔گھاس یات کے عادی ہوجانے سے ان کے مزاج ،اعصاب اورجسمانی صلاحیتوں پرخوفنا ک اثر بر<sup>ی</sup>ا۔ان کے اوصاف شیری زائل ہو گئے۔ وانتواں میں تیزی باقی نہ رہی اور استھوں سے ہیبت وجلال کے جوشعلے برستے تھے، وہ بچھ گئے ۔ کوشش کامل اور جدوجہد کا جو ولولہ ان کے دلول میں اٹھا کرتا تھا، وہ سرد پڑ گیا۔ بھی ان کے سینوں میں ہمت ، حوصلے، جوش ور الولے ہے جو نے ول تھے، اب کویا وہ ول بی ان کے سیوں نے کار کھے۔ شیروں کے وہ فولادی نے کی سے سیسٹر پرکروں طاری زینا تھا، با<sup>لک</sup>ل بے زور ہو گئے ،ان کے دلوں پر افسر دگی چھا گئی۔ول مر گئے توجسوں نے قبروں کی صورت اختیارکر لی اوران کے بدن ہڈیوں کے پنجرنظر آنے لگے۔جب جسموں کی طافت مم ہو کی تو جانوں کا خوف بڑھ گیا۔اس خوف کے منتیج میںان کی ہمت اور حمیت نے تجھی جواب دے دیا۔ اليي صورت ميل عزم واستقلال ،اعتباروا قتد اراورعزت وا قبال كهان باقى ريت ہیں؟ وہ شیرجن کی دہاڑوں ہے وا دی وصحرا کے دل کا نیتے تھے، اب ہے جمتی نے ان کی آواز کو ہے اثر اوران کے دست و با زوکو ہے جان بنا ڈالا \_ان کی ہمتنیں پست ہوئیں اواس کے منتبح میں ان کی فطرت بھی پست ہوگئی۔ شیر جب تک بیداراور چوکس تھے،شیر تھے، جب بکری کے جا دو نے اٹھیں اپنے ہے۔ سے عافل کر دیا تو وہ شیری کے تمام اوصاف سے محروم ہو گئے۔نہ صرف ان کی تۆتۈ ن كوزوال آگيا بلكە ئھيں اپنے زوال كااحساس بھى نەر مااوروہ اپنے زوال كو

تہذیب کا نام دینے گئے کہ پہلے ہم سخت وحشی اورخوں خوار درندے تھے اور اب

نہایت مہذب اور شائستہ جانور بن گئے ہیں۔ علامها قبال فے اس حکامیت کے ذریعے اس امر کی تو منبی فرمائی ہے کہ خودی کو ختم کرنے کا مسکہ نوع انسانی میں سے مغلوب قوموں نے ایجاد کیا تا کہاں مخفی طریقے ہے کام لے کرغالب قوموں کے اخلاقِ عالیہ کو کمزور کرسکیں ۔خودی کے کیے سب ہے زیا وہ خطرنا ک بات ہیں ہے کہ سی فرادیا قوم کے دل میں بیر خیال جاگزیں ہوجائے کہ قوت و طافت ،سطوت وحکومت اور جوشِ عمل زندگی کی اصل سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہاں کواس بات کا یقین ہوجائے کہ بخت کوش کے مقابلے میں تن ا سانی ، افتد ار کے مقابلے میں مسکینی اور تو تکری کے مقابلے میں افلاس بہتر اور انضل ہیں اور کیضور کی کے فوئن میں بیٹھ جائے کہ پیرحیات انسانی موہوم اور پیرنیا ہے رنگ و بو محض فرکیب نظر بچے اور اس کے حسول یاس کی بہود کے لیے کوشش کرنا اور جان جو کھوں میں ڈاکٹا تطعی ہے سوداور ال حاصل شے ہے۔ علامها قبال اس حکایت کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ پنظریۂ حیات جس سے خودی کی نفی ہوتی ہے اور عمل کے سوتے خشک ہوجاتے ہیں، زندہ اور فعال قوموں کے خلاف کمزوراورمحکوم قوموں کی ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے، جب کمزورقوموں نے طاقت وراور جوشِ عمل سے سرشار قوموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس یایا تو اپنی بےبسی کاعلاج اور حریف کی قوت کا جواب فقط اسی صورت میں دیکھا کہ حریف کے دل و دماغ کوایک زہرنا کتصور حیات ہے بھر دیا جائے تا کہوہ دست و بإ زوجن کامقابله کرنے کی یوں ان میں ہمت و طافت نہیں ،خود بہخودشل ہوکر رہ جس طرح بکری کے وعظ نے شیروں کو زندگی ہے محروم کرکے زوال کی منزل پر

جس طرح بلری کے وعظ نے شیروں کو زندگی سے محروم کر کے زوال کی منزل پر پہنچا دیا،اسی طرح محکوم قو میں فریب کے ہٹھکنڈے استعال کرکے غالب و طاقت ور قوموں کو پستی میں پہنچا دیتی ہیں۔وہ براہ راست مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ دست بہ

دست لڑائی کی ان میں ہمت نہیں ہوتی ،لیکن اپنی غلط اورخودغر ضانہ تعلیم وملقین سے ' ہستہ آ ہستہ انھیں مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوجاتی ہیں۔ چناں چہ بکری کا وعظ اس خودغر ضانة تعليم وتلقين كامنه بولتا ثبوت ہے۔اس وعظ میں وہ تمام باتیں ہ گئی ہیں جو وفت کے عام عالمو<u>ں، صوفیوں، روحانیت کے دعو</u>ے داروں، شاعروں اور ترک دنیا کی ترغیب در پیناوا کے دوسرے لوگوں کی زبانوں پر رہتی ہیں اوراس میں قطعاً شک نہیں کہ بیتمام باتیں قوم اورا فرادِ قوم کوزندگی کی جدوجہد میں نا كاره بنادين والي بين \_ اسی لیےعلامہ آتال ہراس تحریک اور فلفے کے مخالف ہیں جو آسانوں کے تواہدے عمل کوضحل اوران کے ارادوں کو کمزوراور نے جان بنا دیے آن کے زر دیک وہ تصة رات خودی کے لیے انتای زیرناک میں جو دنیا کوموہوم اور دنیوی جدوجہد کو ہے سو دھپراتے ہیں اور جن کی ہدولت قابز کی فرونی مسکینی اور دلگیری پیدا ہوتی

## حكايت حضرت عليَّ ججوبري ونو جوانِ مرو

کہتے ہیں کہ شہر مرو کا ایک بلند و بالا جوانِ رعنا لا ہور آ کر حضرت علی جوری گ المعروف بددا تا منج بخشٌ کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ ایک خاص غرض لے کراتنی دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔وہ غرض بیٹی کہ اس کے دل و دماغ پر جو تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، انھیں آفتاہے ہجور کی روشنی زائل کردے۔ چناں چہاس نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوکر کرش کی: ''یا حضرت ایمیزے ومن تو ی میں اور میں ان کے درمیان اس طرح گھر ا ہوا ہوں جیسے پھروں کے حلقے میں صراحی کہاں کا ناز ک وجود ہلکی پی تھیں بھی برداشت نہیں کرسکتا ۔ یا حضر کتہ! مجھے کوئی ایسا کر بتا دیتھے کہ بچھے ان ہے چھٹکا را حاصل ہو اور میں اپنے دشمنوں کی موجود کی کے باوجود کامیا بو وکامران زندگی بسر کرسکوں۔'' حضرت علی چومړی خفیقت شناس بز رگ تھے۔ان کی ذات ِگرامی جلال اور جمال دونوں کا دل آوریز مر تعظمی کہاہلِ حق کی شان یہی ہوتی ہے۔وہ دعوتِ حق دیتے ہیں توسرایا جمال ہوتے ہیں اور جب باطل سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو سرایا جلال بن جاتے ہیں ۔مرو کے جوانِ رعنا کی عرض س کرانھوں نے فر مایا۔ '''اے نوجوان! نوزندگی کے رازہے آگاہ نہیں ۔ نویہ بھی نہیں جانتا کہاس کا آغاز کیا ہےاورانجام کیا؟ تخجےاپی تو ت کا حساس نہیں ورنہ تیرے دل میں دوسروں کا خوف بھی گھر نہ کرتا۔ تو غیروں کا وسوسہ دل سے نکال دے۔غیروں کا خوف اسی وفت دل میں راہ یا تاہے جب انسان کی فطری تو ت سوئی ہوئی ہو۔وہ تو ت جاگ اٹھےتو پھراسے کسی کی کیارپرواہ ہو شکتی ہے؟ تخجےاللہ تعالیٰ نے جوفطری قوت عطا کی تھی،وہ سوگئی ہے۔ تواہے بیدار کراورخود بیدار ہو۔

د مکیے! پتخراگراپنے آپ کوشیشه خیال کرلے تو وہ شیشے کی طرح نا زک ہوکرٹو ٹنے

لگتاہے جومسافراپنے آپ کو کمزورونا تواں اور بےطافت سمجھ لیتا ہے،وہ اپنا سب کی کھے رہزنوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے اور رہزن اس کامال ہی جہیں ،اس کی جان بھی لے کرر ہتاہے۔ اے نوجوان! نو کب تک اپنے آپ کو آب و گل کا ایک حقیر پیکر سمجھتارہے گا۔ اٹھاورا پی خاک سے شعلہ طور پریزا کر ۔ اس دنیا میں آب و گل کا پیکرنو سب کوملا ہے،لیکن جواہل عزم وہم تنے ،انھوں نے اپنی خاک ہے وہ آگ پیدا کی جوان کے تمام مخالفوں کوجشتم کر گئی۔ پس او جھی اپنے خالکی و جود کے اندرعز م وہمت کاولولہ اے جوان عزیز ان میں ان است خفا رہے سے کے ماصل ہوتا ہے اور نہ وہموں کی شکایتیں کچھفا نکرہ پہنچاسکی میں تو ڈینوں کا خونہ وہرا ال دل ہے نکال دے۔ تیری نظرا گرحفیقت بین ہوتو تجھے معلوم ہوگا کہ جھے تواپنا دشمن کہتا ہے،وہ اصل میں تیرا دوست ہے، کیوں کہاس کاو جود تیرے وجود کے لیے ہمت اور سر گرمی کا چشمہ ہے۔اگر دخمن نہ ہوتو انسان کواپنی تو تو ں کے اندا زے اور آ زمائش کامو قع نہیں مل سکتا۔ دشمن نہ ہوتو وہ قو تیں عمل میں نہیں ہم تیں \_پس جسے تو دشمن کہتا ہے، اسی کی بہ دولت تیرے عمل کی خوابیدہ تو تیں بیدار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ ہے تیری زندگی کے بازار کی رونق اورسر گرمی بردھتی ہے۔اسی کیے تیرا دخمن تیرے حق میں فصلِ الہی ہے کمنہیں، کیوں کہاس کے بغیر تیرے اندر ہمت وحمیت کا جوش پیدانہیں ہوسکتا۔ یا در کھا! دشمن انسان کے وجود کی تھیتی کے لیے ابرِ رحمت کا حکم رکھتا ہے، جواس کے ممکنات اوراس کی خفتہ وخوابیدہ صلاحیتوں کوخوابِ گراں سے بیدار کرتا ہے۔جس طرح باول کے برسنے سے زمین کی بوری قوت ِ شوموسزے کی شکل میں نمایاں ہو جاتی ہے،اسی طرح وحمن سے مقابلہ آن ریٹ نے پر انسان کی تمام سوئی ہوئی قو تیں جاگ اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جواوصاف اور جو ہراس کی فطرت میں رکھے ہیں۔

وہ تمام بروئے کارآ جاتے ہیں۔

پس اے جوان عزیز اتو دہنوں سے خوف کھانے اور ان سے ہراساں ہونے کی بجائے اضیں ایک طرح سے اپنا دوست اور اپنے حق ہیں فصلی خداوندی بجے کہ جب بجائے اضیں ایک طرح سے اپنا دوست اور اپنے حق ہیں فصلی خداوندی بجے کہ جب دغمن سے پنجہ آزمائی کی نوبت آتی ہے تو انسان کاعزم مقابلہ اس کی تمام قو توں کو حرکت وعمل میں لے آتا ہے کہ انسان کو عظم میں بیش آتے والی مشکلات ومصابب سے گھرانا نہیں جا ہے اور نہ اپنے درندگی میں بیش آتے والی مشکلات ومصابب خودی کی تعلیم و ترمیت کا ذریعہ ہیں اور شنوں سے مقابلہ کی بدولت انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ عام نوگ مشکلات کو میں بیدار ہوتی ہیں۔ عام نوگ مشکلات کو میں بیدار ہوتی ہیں۔ علی بدولت انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ عام نوگ مشکلات کو میں بیدار ہوتی ہیں۔ کول کے مشکلات ہی کے ذریعے ان

و شمول سے ہراساں ہونا چاہیے، کیوں کہ مشکلات و مصاب خودی کی تعیم و است کا ذریعہ ہیں اور شمول سے مقابلہ کی جدولت انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ عام لوگ مشکلات ہی کے ذریعے ان ہیں۔ کیوں کہ شکلات ہی کے ذریعے ان کے زورو تو ت کی ممکنات عمل میں نمایاں ہوتی ہیں۔ اگر ہمت پختہ اور استوار ہوتو راستے میں جو پھر رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ اصل میں عزم وہمت کی تلوار کے لیے سان کا کام دیتا میں جو پھر رکاوٹ بنتا ہے، وہ اصل میں عزم وہمت کی تلوار کے لیے سان کا کام دیتا ہیں جو پھر ایک دھارتیز ہوجاتی ہے۔ یہی کیفیت انسان کے دشمنوں کی ہے۔ میں اسلامی کو شمنوں کی ہے۔ علی کا ایک اپنے دشمنوں کی دھارتیز ہوجاتی ہے۔ یہی کیفیت انسان کے دشمنوں کی ہے۔ علی کا میں بی کے دشمنوں کی دوست اور استے ہیں، لیکن جو صاحب ہمت وعز بیت مام لوگ اپنے دشمنوں کی دوست اور اسے حق میں اللہ تعالی کا فضل حاسنے ہیں کہ

عام لوگ اپ و شمنوں سے ہراساں رہے ہیں، لیکن جو صاحب ہمت وعزیمت ہیں، وہ اپ شمنوں کوحقیقتاً دوست اور اپ حق میں اللہ تعالیٰ کافضل جانے ہیں کہ ان سے مقابلے کی بددولت ہی ان کی فطرت کے تمام خوابیدہ جو ہر نمایاں اور آشکار ہوتے ہیں۔

### حكايت الماس وزغال

كمت بين ايك روز كان مين كوكف في الماس سے كها:

ہے۔ یہ بین روروں یں وسے جاروں کو واس میں سیٹے بیٹھا ہے جن پر بھی زوال نہیں اتا ۔ تیری چک دمک اور آب و تا ب بر بر باتی رائی ہے۔ بیں اور تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا روئی ہی ہیں ہی ایک ہی وضع کا ہے اور ہم دونوں کے وجود کی ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا روئی ہی ایک ہی وضع کا ہے اور ہم دونوں کے وجود کی اصل بھی ایک ہی وضع کا ہے اور ہم دونوں سے بھر یہ کیا باجر ہے کہ بیل تو کان میں پڑا پڑا پی نا کارگ اور بے وقعتی کے رہنے و نم بیل مرتا رہتا ہوں اور تو باوشاہوں کے تاج کی زینت بنتا ہے۔ ہم دونوں ساتھ بیلی ہیں ایک ہی کان سے نگلتے اور ایک ہی معدن سے بر آمد ہوتے ہیں، جب ہماری از مرکز گی اور ایک ہی معدن سے بر آمد ہوتے ہیں، جب ہماری از مرکز گی اور سے بھی کم ہے تو تا ہی شہنشاہ ہی میں جگہ یا تا ہوں کہ میں پھی بھی ہمی نہیں اور تیری آب و تا ب لا زوال ہے۔ بیل اس غم میں گھلا جا تا ہوں کہ میں پھی بھی نہیں اور تیری آب و تا ب لا زوال جلووں کی امین ہے۔

اتنافرق کیوں ہے کمیری قیمت خاک ہے جی کم ہے قو تا پہ شہنشاہ ہی میں جگہ پاتا ہوں کہ میں پھے جی نہیں اور تیری آب وتاب لا زوال جلووں کی امین ہے۔
جلووں کی امین ہے۔
"میری شکل وصورت اتنی بُری ہے کہ مجھے مٹی سے بھی کم ترسمجھاجاتا ہے اور تیرے سن و جمال کا بیا عالم ہے کہ مجھے دکھے کر آئینے کا دل بھی حسد سے گلڑے تیرے حسن و جمال کا بیا عالم ہے کہ مجھے دکھے کر آئینے کا دل بھی حسد سے گلڑے ہوجاتا ہے۔ میں خودتار یک ہوں مگر آئینے کا دل بھی حسد سے گلڑے دوشنی کا سامان بن جاتا ہوں اور میرے کمال کی حد بیہ ہے کہ جل کر خاکسر موجود کو اس اور میرے کمال کی حد بیہ ہے کہ جل کر خاکسر ہوجاؤں ۔ ہرکوئی میرے سر پر اپنا پاؤں رکھ کر مجھے تو ڈتا ہے اور پھر میرے وجود میں چنگاری ڈال دیتا ہے ۔ حق تو بیہ ہے کہ میری کیفیت آنسو بہائے جانے کے میں چنگاری ڈال دیتا ہے کہ میری ہی دھو کیں کی ایک اہر ہے جس کے تمام اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم اجزاء با ہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس میں پڑ جائے تو میری ہستی ختم

ایر اوبا بی اور ایک اور ایک ارق فی چھاری ان میں پر جانے و بیری میں ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔اس کے مقالبلے میں تیراچپرہ ستاروں کی طرح دمکتا ہے۔تیری فطرت ہمی اسی طرح درخشاں ہے اور تیرے ہر پہلو سے جلووں کی لہریں اٹھتی ہیں تو تہمی قیصر و کسریٰ کی آنکھ کا نور بن جاتا ہے اور بہمی خنجر کے دستے کی زیب و زینت کا سامان بنتا ہے۔ اے الماس! جب ہم دونوں کی اصل ایک ہے تو میری اور تیری حالت میں اتنابر افرق کیوں ہے؟ حالت میں اتنابر افرق کیوں ہے؟ الماس نے کو کلے کی چربا تیں بنیان و اس کے جواب دیا ہے۔ الماس نے کو کلے کی چربا تیں بنیان و اس کے حالت میں کے مطاب ہیں کے سیاہ اپنے اس اسے خاک سیاہ اپنے کا درنا پختگی سے کھیل ہیں کے خاک سیاہ اپنے اسانہ اپنے کو کا کے سیاہ اپنے کا اور نا پختگی سے کھیل ہیں کے خاک سیاہ اپنے دیا ۔

سے بی اتھا کہ تیرابدن نا پہی نے باعث رم رہ ہیا۔
علامہ اقبال نے الماس و زعال یعنی ہیرے اور کو کلے کی اس حکامت کے ذریعے
ہیامرواضح کیا ہے کہ شخت کوشی اور پختگی ہی سے زندگی میں عظمت کا مقام حاصل ہوتا
ہے۔کو کلے اور ہیرے کی اصل ایک ہے، دونوں کاربن کی مختلف صورتیں ہیں،لیکن
ہیرے کی پختگی اے تاج شاہی تک پہنچاتی ہے اور کو کلے کی نا پختگی اے آگیشی کا
ایندھن بناتی ہے۔
ایندھن بناتی ہے۔

اید تن بنان ہے۔
اسی کیےعلامہ اقبال یہ تلقین کرتے ہیں کہ میں ہرشم کے خوف ووسواس سے آزاد رہنا چا ہیے اور پھر کی طرح اپنے اندر پختگی پیدا کرنی چا ہیے تا کہ ہماری شخصیت و کردارکوالماس کی مضبوطی و دلآویزی حاصل ہو۔ جو وجو دہخت کوش اور سخت گیر ہو، جو زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کے لیے تیار ہواور اپنی پختگی کی بنا پر دوسروں کی گردنت اور دست بُر دمیں نہ آئے ،اسی سے دونوں جہان روشنی کے طلب گار ہوتے

ہیں۔جچرِ اسود کی مثال جارے سامنے ہے جوحرم پاک کے پر دے سے سر باہر تکالے ہوئے ہے۔ حرم کعبہ کا ہر حصہ غلاف سے چھپار ہتا ہے، کیکن جس کونے میں ج<sub>رِ اسودنصب ہے، وہاں غلاف کاتھوڑا سا حصہاویر اٹھا دیا گیا ہے تا کہر م کعبہ کا</sub> طواف کرنے والوں کو جح ِ اسو دنظر آئے اور وہ طواف کا ہر پھیرا پورا ہونے پر اسے بوسہ دے سکیں۔ کہنے کو بیا لیک عام پھڑ ہے مگر جب اس نے اپنے اندر پختگی پیدا کر لی تو اس کا مقام و مرتبہ طور ہے بھی او نیجا ہوگیا۔ صدیاں گر کر گئی ہیں، کالے گورے سب عقیدت سے اسے بوسہ دیتے جلے آرہے ہیں ہی سب پختگی ہی کا پس زندگی کی مز ہے واکر وی اور پختلی میں ہے۔ جونا پختر ہوگا۔ وہ ما کارہ بھی ہوگا اور کمز ورجھی۔

# حكايت شيخ وبرجمن

کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مشہورشہر بنارس میں ایک برجمن رہتا تھا جو وجو داور عدم، فنااور بقا کے مسکوں میں ڈوبار ہتا تھا۔اے زندگی اور موت کے سربستہ راز یا لینے کی بڑی جبخوتھی ۔وہ ہروفت سوچتار ہتا تھا گرزندگی کی گیا حقیقت ہے؟ فنا کس حالت كو كيت بين؟ وجودكيا بي؟ اورعدم كس كيفيت كانا م جي؟ وہ پرہمن علم ونضل میں پڑا و نیجا مرتبہ رکھتا تھا۔ اے حکمت اور فلیفے میں خاص کمال حاصل تفاریس کے علم ونصل کے ساتھا کی کھا تا کہ اخلاق کی بھی ہوی شہرت تھی اورا سے خدا کی تلاش کرنے والے برورگوں سے مقیدت بھی تھی۔ اس کی عقل بری تیز واقع ہوئی تھی اور اس کا ڈس ہر سے مشکل مسائل کا ا دراک با آسانی کرلیتا تھا۔ جس طرح عنقابہت بلندی پر اپنا گھونسلا بنا تا ہے۔اس طرح اس برہمن کادماغ بھی ہمیشہ بلندیوں پریرواز کرتار ہتا تھا۔ و ہ مدت تک فکری محنت و مشقت میں لگا رہا۔ حکمت و فلسفہ کے تمام دفتر کھنگال ڈالے اور عقل و دانش کے ہرکو ہے کی سیر کی مگراس ساری محنت و مشقت کے باوجود گوہرِ مقصود ہاتھ نہ آیا اوروہ زندگی اورموت کے راز ہائے سربستہ معلوم کرنے میں

نا کام رہا۔ آخر کاروہ ایک شیخ کامل کے آستانے پر حاضر ہوا جن کے سینے میں حق شناس دل موجو د تھا۔ برہمن نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکراپنی نامرا دی کا حال سنایا۔ شیخ کامل نے اس کی نامرا دی کی داستان سن کرفر مایا۔

''تو بلندآ سانوں پراڑتا پھرتا ہے۔تھوڑی دیر کے لیے زمین سے بھی وفا کا پیان باندھ لے ۔تو خودتو جنگلوں جنگلوں مارا مارا پھرتا رہااور تیرا بے باک خیال آسانوں سے بھی آگے نکل گیا۔زمین کے ہنگاموں سے الگ تھلگ رہ کرتو نے آسانوں پر پروازی اورفکرو تیل کے زور سے زندگی کے محقد سے کو سجھنا چاہا۔ تیرا پہلاقدم ہی ملط تھا۔ اگر تو زندگی کی حقیقت جانا چاہتا ہے تو آسان کی بلندیوں سے اتر آ اور زبین سے اپنارشتہ قائم کر۔

یا درکھ! یقین کی کی اور تذبذ ب سامان زیست کے رہزن ہیں۔ میں پنہیں کہتا کہ تو بتوں سے بیزاری اختیار کر لیے گئے گئر پیند ہو جائے اور کفر کے لیے باحث ننگ ندر ہے۔

تو کر کرتو زُقار پہنے کے قابل ہو جائے اور کفر کے لیے باحث ننگ ندر ہے۔

تیرے باس ایک پرائی تہذیب بطور امانت موجود ہے، اس کا تن اوا کر اور باپ داوا کے طور طریق میں جی داوا کے قربی ہی دوجو کے ایک کافری کے طور طریقوں میں جی کافر بھی سر مار برجی میں بھی درجہ کمال کی تربی ہے۔ دو کافر بھی درجہ کمال

ہم دونوں سلیم و رضا کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو بت پرست تھا اور آزر کے طریقے سے دور چلا گیا۔ میں تو حید پرست تھا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہ چل سکا، چناں چہ ہمارا دل عاشقی کے جنون میں کامل نہ ہوسکا۔ بھلا جب خودی کا چراغ وجود کے اندر بچھ گیا ہوتو آسمان کی منزلیس طے کرنے والے خیال سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جب تک سینے میں خودی کی تم روثن نہ ہوگا۔ فکر خواہ آسمان تک پر واز کرے ،سب لاحاصل ہے۔'' خواہ آسمان تک پر واز کرے ،سب لاحاصل ہے۔'' علامہ اقبال نے اس حکایت کے ذریعے میامر واضح کیا ہے کہ ملی زندگی کا علامہ اقبال نے اس حکایت کے ذریعے میامر واضح کیا ہے کہ ملی زندگی کا

علامہ اقبال نے اس حکامت کے ذریعے میدامر واضح کیا ہے کہ ملی زندگی کا اسلسل خاص ملی روایات کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہنے پر موقوف ہے۔ دنیاوی ذمہ داریوں سے عہدہ براہونا انسان کی حیثیت سے ہمارافرض اولین ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس کی فکرتو آسان تک پرواز کرے لیکن وہ زمین کے مسائل سے لا

تعلق ہو یا ان مسائل کو کل کرنے سے عاجز ہو۔ اسی خیال کو علا مدا قبال نے ضرب

کلیم میں یوں اوا کیا ہے ۔

اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگا ہے

اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگا ہے

اس کے ماتھ ماتھ یہ مخروری ہے کہ ان ان بی فاص فی روایات کے ماتھ مضوفی ہے وابستار ہے وہ کانے ہنا ہوں کان اس کے ماتھ در اسلان ہو تھ ان ان محالے ہم روکی ہر اس وقت تک پنانے ہیں ہو سی جب تک وہ ان مان ہو اپنی روایات کے ماتھ در ان کی موسائل موالے ہو اور ان وابستان محالے ہو اور ان وابستان ہو مانی وہ سائل موالے ہو اور ان مان موالے ہو اور محالے ہو اور ان وہ سے بیاد کی کار اور نے کہ کو تو اور انکے وہ در کے ہو ہیا نے ان اور ان مان مان موالے ہو اور ان مان کہ ان وہ اور ان اسلام ان اس مان کی محمول اور ان مان کہ موالے ہو کہ ان وہ دار یوں کو اور ان کی میں اور ملک کے افرا والے وہ جو در کے اندر خودی کی مثیت کی مثم روشن کر کے ان وہ دار یوں کو اور ان کی میں ہو تھا وہ ملک کے افرا والے وہ جو در کے اندر خودی کی مثیت کی مثم روشن کر کے ان وہ دار یوں کو یون کر ایس میں تو موالوں کی میں جو تو مان وہ مان کرتا ہے کی افرا والے وہ جو در کے اندر خودی کے میں تو خواہ ان کہ موالے کی مثم روشن کر کے این وہ موال وہ ان کہ مدول کو اس کرتا ہے کی افرا والے وہ جو دکے اندر خواہ ان کہ موالے کی مثم روشن کر کے این وہ موالے کی مثم روشن کر کے ان وہ موالے نوال کو اور ان کی مثب کے ان پر عابد ہوتی ہیں ۔ آگروہ ان فرمہ والریوں سے پیاو تھی کر تے ہیں تو خواہ ان

کی فکر آسانوں کو مطے کرے اورستاروں کی خبر لاتی پھرے،اس سے انھیں پچھ حاصل

نەبوگا\_

#### مكالمه ً گنگاو بهاليه

کہتے ہیں کہایک روز آبِ گنگانے ہاتھ بڑھا کر ہالہ پہاڑ کا دامن پکڑلیا اوراس "جب ہے دنیا پیدا ہو کی ہے تو برف کے جاندا زوانبار کندھے پر اٹھائے کھڑا ہے۔اس میں شک تبیں کہرو زازل سے تیرے سر پریرف کا تاج دھراہے اور دریا تیرے قدموں میں بل کھا کھا کرتیری عظمت کے گیت گاتے ہیں۔قدرت نے بلندی میں مجھے اسمان کا امر از بنایا ہے میکن تیر ہے یا وُں کو فرا م نا ز سے حروم رکھا ہے۔ بھلا اس بلندی ورنعت اور تکیین وو قارے لیا ماصل جب کہتیرے یاؤں میں جلنے کی سکت بی نہیں۔ وزد گی فرچینے اور مسلسل چلنے کا کا ہے۔ دیکھ کہ موج کا سارا وجود ہی حرکت اور تگ و دو سے عبارت ہے جب کہتو اس لذت و نعمت ہے

ہالہ پہاڑنے دریاہے بیطعنہ سنا تو غصے کے مارے آگ کے سمندر کی طرح

کھڑکاٹھااورغضب ناکہوکر بولا<sub>۔</sub> "اے دریا! تیری وسعت میرے لیے آئینے کی طرح ہے اور تجھا یہے سیکڑوں دریامیرے سینے میں ہیں ۔ تو جسے خرام نا ز کہتا ہے وہ تو تیری موت کا سامان ہے۔ تیری حرکت اور تیرا چلنانو اپنے آپ کوختم کر لینے کا ذریعہ ہے۔ جو کو کی اپنی ستی ہے بیگانہ ہوجائے اوراپنے مقام پر قائم نہرہ سکے، وہ اس قابل ہے کہ فنا کے گھا ٹ اتر جائے ،تو اپنے بہاؤاوراپنے خرام پر نا زاں ہے، بیٹھش تیری نادانی ہے۔تو اپنے مقام اوراس کی حقیقی حیثیت ہے واقف خہیں اور تیری حماقت و نا دانی کا بیرحال ہے که نو اینے نقصان برفخر و ناز کررہاہے ہو نہیں جانتا کہ جب نو اپنی ہستی کوسمندر کی

نذر کردیتا ہے تو تیرا حال اس نا دان مسافر سے مختلف نہیں ہوتا جو اینے آپ کو

ر ہزنوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تجھ سے تو وہ ساحل کہیں بہتر ہے جواپی جگہ جما کھڑا اے دریا! تو جب سمندر میں جا گرتا ہے تو تیرانام ونشان تک مٹ جا تا ہے۔ تخجے تو جا ہے کہ باغ میں چھول کی طرح خود دارین کررہے۔ بیٹہیں کہانی خوشبو پھیلانے کے لانچ میں ملیجیل کے پیچھے مارا مارا پھر ہے۔ دیکھ کہ پھول جب تک ماغ میں رہتا ہے، خود دار ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں بیولول مطے کہ میں اپنی خوشبو اس باغ سے باہر جگہ چھیلاؤں اور ایک ونیا کواین خوشبو سے معطر کروں تو اس کی خود داری ختم ہوجاتی ہے اور میں اسے نور کر جہاں جا بہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔اس طرح خوشبو پھیلا نے گی آرزواس کی خودداری ہی نہیں ، اس کی ستی کو بھی مٹا دیتی ہے۔ پس زندگی پنہیں کو اپنی سنتی کوفنا کر دیا جائے لیک زندگی اس کانا م ہے کہ اپنی

جگہ قائم رہ کرتر تی واستحکام کے لیے سعی کی جائے اور خودی کی کیاری ہے پھول چنے اے دریا! تو مجھے بے حاصل کا طعنہ دیتا ہے۔ بیٹییں دیکھتا کہ صدیاں گزرگئی

ہیں اور میں ایک ہی جگہ قدم جمائے کھڑا ہوں ۔توسمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل سے دور هوں \_مگراس حقیقت کونہیں دیکھتا کہ میر او جو دبر مصفے برا صفح آسان تک جا پہنچا ہے۔ ستارے میری چوٹیوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور ثریا بھی میرے دامنِ عافیت میں پناہ ڈھونڈ تا ہے۔ میں آسانوں کے راز سے اور فرشتوں کی پرواز سے ى تىناھول\_ اے دریا! تیری ہستی تو سمندر میں جاگرنے کے بعد بےنشاں ہوجاتی ہے

جب کہ میری چوٹی ستاروں کی سجدہ گاہ ہے۔ میں مسلسل جدوجہد کرتا رہااوراپنے آپ کوسو زیجیم کی آگ میں جلاتا رہا اوراس کاثمر ہ مجھے بیدملا کیمیر ا دامن معل والما*س* اور دیگر گہر ہائے آبدار سے بھر گیا ۔میرے اندر پتھر ہیں اور پتھروں کے اندر آگ

ہے۔وہ الی آگ ہے کہ مانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اے دریا! یا در کھ کہ زندگی یانی کی طرح بہہ جانے میں جیس ۔ پہاڑی مانندخودکو قائم رکھنے میں ہے۔تو پانی کاقطرہ بھی ہوتو اپنے آپ کواپنے پاؤں میں نہ گرا بلکہ اپنے اندرطوفان کا جوش پیدا کرنے کی کوشش کر۔ سمندر میں مل کرا پنے آپ کو فنا كردين كى بجائے سمندر سے وست وكر يبال جو جا اے دریا! نو کو ہر کی آب و تاب کا طلب گار ہو اور کو ہر کاریز ہ بن جا۔اس طرح تو آوریزہ بن کر سی محبوب کے کان تک پہنچ جائے گا۔ یا پھرائیے آپ کو برد ھا اور تیز رفتار ہوجا کیے آئے کوالیا باول بنالے جس سے بجلیاں کرتی ہیں اور جس یاس بانی کی بھیک ما تلکنے آئے گا۔ تو اسے اتنا یا ٹی دے گا کہوہ اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگےگا۔ پھروہ تیرے مقابلے میں اپنے آپ کوایک موج ہے بھی کم تر تشمجھے گااوراین ہستی تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔'' علّا مدا قبال ؓ نے اس حکامیت میں جالہ اور گنگا کی گفتگو کے ذریعے خو دی اور خودداری کی حفاظت کی تلقین کی ہے۔ دریا پہاڑ کو بیطعنہ دیتا ہے کہ تو صدیوں سے ایک ہی جگہ کھڑا ہے۔اگر چہ ازل سے تیرے سر پر برف کا تاج ہے اور تیری چوٹیاں آسان ہے باتیں کرتی ہیں،مگر بیعظمت وشوکت کس کام کی جب کہتو اپنی جگہ ہے بل تک بیں سکتا، حالاں کہ زندگی نام بی حرکت اور تگ و دو کا ہے۔ دریا کے اس طعنے کے جواب میں پہاڑ اسے اس حقیقت ہے آگاہ کرتا ہے کہ ترکت اورتگ و دواس کانا مہیں ہے کہ تو اپنے آپ کوسمندر میں گرا کرا پی ہستی فنا کر ڈالے بلکہ بیہ ہے کہاپی خودی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ہستی کو محکم بنانے کے لیے جدوجہد کرے۔زندگی پانی کی طرح بہہ جانے میں نہیں بلکہ خود کو پہاڑ کی طرح قائم رکھنے

میں ہے۔ میں ہے۔

چناں چہ پہاڑ دریا کو بیمشورہ دبتا ہے کہ تو پانی کا قطرہ ہوتب بھی تجھے اپنے وجود کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اندر سمندر سے لڑجانے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یا پھر تجھے بڑھ کرتیز رفتار ہا دل بن جانا جا ہے کہ سمندر بھی تجھے سے پانی کی کھی کے دار کہ مندر بھی تجھے سے پانی کی کھی کہ مندر بھی تجھے سے پانی کی کھی کہ کا مقدر مجمود جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی رمجمود جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی رمجمود جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی رمجمود جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کے در محمد جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کی گئی کرتیز کی جو جا کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کی کہ کرتیز کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کرتیز کی کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کی کرتیز کرتیز کرتیز رفتار ہا دل کی گئی کرتیز ک

بھیک مانگنے پرمجبور ہوجائے۔

ہدالفاظ دیگر اس جہان رنگ و ہو میں خود داری کے ساتھ جینا اورا پے جوہر
خودی کی حفاظت کرنا ہی سیج معنول میں زندگی ہے۔ اپ وجود کو سی دوسرے وجود
کی نذر کر کے اپ کو میٹان کر دینا اس کا کام ہے جوابی ہی اور اس کی
اہمیت کے احساس کے لگان ہوں وہ اس قابل ہے کہ فنا کے گھاٹ ان جائے مگر
اہمیت کے احساس کے لگان ہوں وہ اس قابل ہے کہ فنا کے گھاٹ ان جائے مگر
حسے اپنی ہستی عزیز ہو وہ وہ اس کے سے جدوجہد
کرے گا اور اس طرح دوسروں ہے آپ آپ کو بابی غیرت وخود داری کو اور اپنی

ما الما ما الم

### محاورهٔ تیروشمشیر

ایک روزعین میدانِ جنگ میں تیرنے تلوارہے کہا۔

"اے تلوارا تو بڑی خوبیوں کی مالک ہے۔ تیرے جو ہر کمال کے جوہر ہیں۔ حضرت علیؓ کی ذوالفقار بھی تیر ہے ہی اسلاف میں ہےتھی تو نے حضرت خالد ٌبن ولیدی قوت بازوجی خوب دیکھی کیوں کہ انھوں نے جھے سے کام کیتے ہوئے ملک شام میںوہ فتو حائے حاصل کیں :ن کی ساری تا رہے میں کہیں مثال فہیں ماتی۔ اے تلوارا او شینوں کے لیے خدا کے تیر وغضب کی آگ ہے، لیکن یہ بھی تیجے ہے کہ دوستوں کے لیے جاتے افرووں تھی تیر کے بی ساتھ میں ہے۔ تو جب میدان جنگ میں ایے جوہر دکھائی ہے تو انہا توں کو موت کے گھا ہے اتارتے ہوئے کشتوں کے پشتے لگا دیتی ہے اور ڈشمنوں کے لیے ایک قبر بے اماں ٹابت ہوتی ہے، کیوں کہ دشمنان حق تیرے ہی ذریعے سے اپنی سزا کو پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف جومجاہد اللہ کی راہ میں جہا دکرتے ہوئے شہادت یا تے ہیں، وہ سیدھے بہشت بریں میں پہنچ جاتے ہیں۔چناں چانھیں تیرے ہی سائے کے بنچے آکر بہشت مکتی ہے۔ اے تکوار! نو نو جوہے سو ہے لیکن میں بھی پچھیم نہیں۔ میں ترکش میں رہوں یا ہوا میں چلوں، جہاں جاتا ہوں سرایا آگ بن کر جاتا ہوں۔ جب میں کمان سے تکل کرمقابل کے سینے کی طرف جاتا ہوں تو اس کے سینے میں پیوست ہونے سے پہلے سینے کی گہرائی میں خوب اچھی طرح چھان بین کرتا ہوں ۔اگر مجھےوہاں قلبِ سلیم نہ ملے اورابیا دل دل نظر آئے جوخوف غم اور مایوی کا شکار ہوتو میں اپنی نوک

لیکن اے تلوار! اگر میں بید دیکھوں کہ میرے مقابل کے سینے کے اندرمومن کا دل ہے جس کی وجہ سے پوراسینہ آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں خوف عم اور

ہےاہے ٹکڑے ٹکڑے کرکے خون میں نہلا دیتا ہوں۔

مایوسی کا کہیں نام ونشان بھی نہیں اور اس کے باطن کے نورے اس کا ظاہر بھی روشن ہے تو اس کی حرارت سے میری جان پانی پانی ہوجاتی ہے اور میری نوک سبنم کے قطرے کی طرح ٹیک کرمے اثر ہوجاتی ہے۔'' علامها قبالؓ نے تیراورتلوارکے اس مکا لمے کے پیرائے میں پیر تقیقت واضح کی ہے کہ صاحب ایمان کے قلب میں مایوی عم آورخوف کی تجائش ہی نہیں ہوتی ، تیراور تلوارجیسی جان لیواچیزیں فلب مومن کے نور کود کھے کر خود کیائی ہائی ہوجاتی ہیں۔اس کے برعس جوانسان ماہوی عم اور خوف کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ئر دوں کے برابر ہوتا ہے، اس کیے تیراور تلوار جیسی چیز وں کی ذرا می حرکت اس کے جسم اور جان کارشت اور کارشت اور جان کارشت اور جان کارشت اور جان کارشت اور کا 4 دراصل علامه اقبال يا الربات يرزور ديا بي كرايوي عم اورخوف تمام پرائیوں کی جڑ ہیں۔ان میں مبتلا انسان زندہ ہو<u>تے ہوئے بھی</u> زندہ نہیں ہوتا بلکہ ئر دوں سے بدتر ہوتا ہے۔جاری زندگی آرزوؤں سے قائم ہے۔ہزار مشکلات کے باوجود جب تک امیداور آرز و کاچراغ سینے میں روشن رہتا ہے۔ ہمارے اندرزندگی اپنے تمام ممکنات کے ساتھ موجود رہتی ہے، کیکن جب امید کا چراغ بچھ جائے، آرزوؤں کی تقمع گل ہوجائے اور دل مایوسیوں کے اندھیروں کی گرونت میں ا جائے ، تو انسان کے ہاتھ سے زندگی کا دامن خود بخو د چھوٹ جاتا ہے کیوں کہ مایوی انسانی صلاحیتوں کے کیے موت کا پیغام ہے۔ یاس اور نا اُمیری زندگی کے تمام سوتوں کوخشک کرڈ التی ہے۔ اسی طرح غم انسانی زندگی کواس طرح اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، جیسے دیمیک کٹری کوکھا جاتی ہے۔غم انسان کی خوشیوں ہی پر ڈا کانہیں ڈالٹا بلکہاس کے جذبہ ً عمل کوبھی غارت کر دیتا ہے۔وہ انسان کوجدو جہد کی کش مکش کے رائے سے ہٹا کر

تف*ڈریر پریق کے*نام پر ہے مملی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

اسی طرح خوف انسان کی تمام اخلاتی فضیلتوں کوسلب کر لیتا ہے، خوف ہمت و ولولہ اور شجاعت ومردائل کا ازلی دشن ہے۔ اس کا سامیہ تک بھی دل کے عزم و ارادوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ خوف ہاتھ پاؤں سے عمل کی تو ت اور دماغ سے سوچ بچار کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ خوف کی حالت میں دشن کی تلوار ہی اس پر زیادہ قوت سے نہیں بڑتی بلکہ و شمن کی نظر بھی اس کے لیے تلوار بن جاتی ہے۔ نیادہ قوت سے نہیں بڑتی بلکہ و شمن کی نظر بھی اس کے لیے تلوار بن جاتی ہے۔ انسان کی وات سے جو کمید حرکات سرز دہوتی ہیں، ان سب کی جڑیں خوف میں پوست ہیں۔ خوف میں انسان کی وات سے جو کمید حرکات سرز دہوتی ہیں، ان سب کی جڑیں خوف میں پوست ہیں۔ خوف می کاری، خیم خوف می کی ایک صورت پوست ہیں۔ خوف کے جذر ہی ہے جو جو نہیں، جو تا ہے ہی ہیں، جو تا ہے ہی ہی ہو تا ہے۔ ان وال میں نایوی شم اور خوف کا گزر ہی ممکن عقیدہ جس دل میں رائخ ہو تباتا ہے۔ ان وال میں نایوی شم اور خوف کا گزر ہی ممکن عقیدہ جس دل میں رائخ ہو تباتا ہے۔ ان وال میں نایوی شم اور خوف کا گزر ہی ممکن عقیدہ جس دل میں رائخ ہو تباتا ہے۔ ان وال میں نایوی شم اور خوف کا گزر ہی ممکن

ہے۔
جناں چرف حیاری انسان کو ان جاریوں سے شفا اور آبان جن ہے۔ تو حیر کا عقیدہ جس دل میں رائخ ہو جاتا ہے۔ اس ول میں نایوی نم اور خوف کا گزرہی ممکن نہیں۔ جس طرح روشنی آجائے سے تاریکی غائب ہو جاتی ہے، اس طرح دل میں تو حید کے نور کا اجالا ہوتے ہی مایوی غم اور خوف کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حید پرستوں کی ہزاروں سال کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ انصوں نے بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی انتہائی ہے خونی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی نازک اور نامان کی مان پر مایوی طاری نہیں ہوئی۔

ما مساعد حادات میں من پر ما یوں حارب ہیں ، وں۔

بالفاظ دیگر تو حیرانسان کی کایا بات دیتی ہے۔ بیعقیدہ جنب ایک زندہ حقیقت
کے طور پر انسانی قلب میں اپنا مقام بنالیتا ہے اور جب انسان اس میں ڈھل جاتا
ہے تو اس میں مومن کی صفات اکھرتی ہیں اوروہ ما یوی ہم اور خوف ہے بھی مغلوب
نہیں ہوتا۔وہ ہر حال میں پُر امید ، خوش اور تدرر ہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طافت اسے
خوف زدہ نہیں کرسکتی ۔ ناساز گار سے ناساز گار حالات اسے مایوں نہیں کرسکتے۔
شدید سے شدید نم بھی اس کے دل کومتار نہیں کرسکتا۔ بہی وہ حقیقت ہے جسے علا مہ
شدید سے شدید نم بھی اس کے دل کومتار نہیں کرسکتا۔ بہی وہ حقیقت ہے جسے علا مہ

اقبال ؓ نے تیر کی زبان سے بیان کیا ہے کہ جب تیر کی نوک مومن کے سینے کو دیکھتی ہے کہاس کے دل کے اندرخوف ،غم اور مایوی کا کہیں نام ونشان بھی نہیں تو وہ شبنم کے قطرے کی طرح میک کر ہے اثر ہوجاتی ہے۔







## حكايت فرعون كبير وفرعون صغير

فلکِ زہرہ کی سیر کرتے ہوئے جب ہم ایک کو ہستان کے قریب پہنچے تو مرشدِ رومی نے مجھ سے کہا۔

روں ہے بھے ہیں۔

''اے فرزند!اس کوہتان کے پیچے ایک قلز م الماس گوں ہے۔ یہ ایساسمندر
ہے جس میں ہندوجیس آختی ہیں خطوفان آتا ہے۔ ہرطرف سکون ہی سکون ہے،ایسا
سکون جو بھی دائل نہیں ہوتا ہاں سمندر میں دوسر شن روحیں تید ہیں ۔ یہ ان لوگوں
کی روحیں ہیں جو آئی زندگی میں خائب سے مشکراور طاخر کے پرستار تھے۔ان میں
کے رحین ہیں جو ان زندگی میں خائب سے مشکراور طاخر کے پرستار تھے۔ان میں
کوحفر ہ موی علیہ السلام نے نا کیا اور دوسر اللہ کے ہندوں کے دروایش کی تلوار نے کھانے
کوحفر ہ موی علیہ السلام نے نا کیا اور دوسر الرا ا
کوعن ہے جو مصری فرعون ہیں۔ایک چھوٹا فرعون ہے جو انگریز ی فرعون ہے۔ دوسر الرا ا
فرعون ہے جو مصری فرعون ہے۔ دونوں سمندر کی آغوش میں پیاسے مرکئے۔اگر چہ موت ہر جان دار کا مقدر ہے، مگر سرکشوں اور جناروں کی موت خدا کی نشانیوں میں
سے ہے۔ آؤ چل کراضیں دیکھیں۔''

سے ہے۔ آؤ چل کر انھیں دیکھیں۔''
میں نے مرشد روئی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ مرشد روئی میرا ہاتھ تھا م کر آگر سے اور پھر سمندر میں داخل ہو گئے۔ سمندر نے انھیں بالکل اس طرح راستہ دے دیا تھا۔ دے دیا جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا تھا۔ اس سمندر کی تہ میں ایک وا دی بے رنگ و بوتھی جس پر تد در تہ تا رکی چھائی ہوئی تھی۔ مرشد روئی نے سورہ طلاکی تلاوت فر مائی تو کلام اللہ کی برکت سے سمندر کی تہ میں روشنی ہوگئی اور یوں محسوس ہوا جیسے سمندر کی تہ میں ایک جگمگا تا چا ند نمودار ہوگیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سمندر کی تہ میں بہت سے خشک اور سر دیپاڑ تھے اور وہاں دوشن ہم نے دیکھا کہ اس سمندر کی تہ میں ایک تو مصری فرعون رمیسی تھا اور دوسرا جیران وسرگر داں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک تو مصری فرعون رمیسی تھا اور دوسرا

انگریز ی فرعون کچنر ذوالخرطوم ۔ان دونوں نے پہلے تو مرشدِ روئی کی طرف دیکھا اور پھر جیران ہوکرایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھرمصری فرعون نے کہا: " بیں!اس تاریکی میں بینورکہاں سے ظاہر ہوگیا؟" بین کرمر شدِ روئیؓ نے جواب دیا۔

یں رسوروں ہے۔ اس نوری
"یہوہ نور ہے جس کی بدوات اور پہلاں شا طا بر ہوجاتی ہے۔ اس نوری
اصل آنتا بیس بلکہ پر بیضا ہے۔ میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی ،اس سے یہ
نورظا بر ہوگیا ہے۔

یہ ن کرفر توں نے ایک آدھی اور کہا۔ "افسوس میں نے اس اور دونوں کوشالتے کر دیا۔ یہ نے اس نور کو دیکھا تھا مگر انسوس میں نے اس اور کو ندیجا اے تھے ،

گریس نے موتی کی دعوت کوروکر دیا۔ یہ "اے با دشاہ وامیر سے حال زار سے عبر ت حاصل کرو۔اے ظاہری فائدے کے لاچے میں نقصان کا سودا کرنے والوامیری طرف عبرت کی نگاہ کرو۔افسوس ہے اس قوم کے حال پر جودولت کے لاچے میں اندھی ہو چی ہے اور لعل و جواہر وطمع میں تبروں کو کھودنے ہے جی بازنہیں آتی۔

"ہماری وہ حنوط شدہ لاشیں جو مختلف عجائب خانوں کی زیبنت بنی ہوئی ہیں،
زبانِ حال سے اپنا افسانہ سنار ہی ہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا پر کیسے کیسے للم کرتے آئے
ہیں اور وہ عقل و دانش کے نام پر کیسی کیسی حماقتوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔
ہماری بیدلاشیں ملوکیت کے مفاسد کی خبر دیتی ہیں اور اندھوں کو بھی دکھا دیتی ہیں کہ

ملوکیت کاانجام کیاہوتا ہے؟ ''ہماری بیدلاشیں دنیا والوں کو بتارہی ہیں کہلوکیت کی غرض کیا ہے؟ صرف بیہ کہاللہ کے ہندوں میں نفاق ،اختلاف اور پھوٹ پیدا کرنا ،انھیں آپس میں لڑانا اور

اس طرح اپنے کیے سامانِ استحکام پیدا کرنا۔وہ جس ملک کو فتح کرتے ہیں ،اس کے باشندوں میں ایک دوسرے ہے۔ مثنی کا بیج بو دیتے ہیں تا کہوہ آپس میں لڑتے ر ہیں۔بادشاہوں کے اس نایا کے طریقِ عمل سے ملک تباہ ہوجاتا ہے اور اصلاحِ احوال کی تمام مذہبریں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔افسوس کہ بیہ باتیں مجھےاب معلوم ہوئی ہیں۔اس وفت معلوم نہ میں جب مواق میرے ماس ہدایت کی روشنی لے کر ا تے تھے۔اب اگر میں دوبارہ موتی سے اسکوں تو بداشیان پر ایمان لے آؤں گا اوران سے اپنے ول کے لیے روشنی حاصل کروں گا۔" مصری فرعون کی با تین ان کرم شد روی نے کہا: "بیتو سی ہے کہ جا کی کے بغیر ونیا کا نظام ہیں چل سکتا نظم ونسق کے لیے سی نہ سی حکومت کا ہونا ضروری ہے لیکن وہ حکومت جس کی بنیا داللہ کی طرف ہے آئی ہوئی ہدایت پر نہ ہو ہمراسر خام ہے اور بی آدم کے فق میں رحمت کی بجائے زحمت اور برکت کی بجائے لعنت کاموجب بن جاتی ہے۔ ہے شک ملوکیت اپنی جگہ ضروری ہے۔کوئی با دشاہ نہ ہوتو ملک میں فوراً ابتری پھیل جاتی ہے،مگرملو کیت کے ساتھ یدِ بیضا ہونا لازمی ہے۔ یہ یدِ بیضا الله کی طرف ہے آنے والی ہدایت ہی کا دوسرانام ہے۔اگر بیہ نہ ہوتؤ پھر محض ملو کیت حرام ہے۔ کیوں کہ ہرمطلق العنان با دشاہ اللہ کے بندوں کواپنا بندہ اورغلام بناتا ہے جوا یک طرح سے اللہ کے خلاف بعناوت ہے لیکن جو با دشاہ الله کی بھیجی ہوئی مدایت کوا پناما دی او ررہنما بنا تا ہے ، وہ اللہ کے بندوں پر خود حکومت نہیں کرتا بلکہ ایک طرح ہے نیاہتِ اللّٰہی کا فریضہ او اکرتا ہے۔اس کی حکومت دراصل خدا کی حکومت ہوتی ہےاور حکومت کی بیصورت بی آ دم کے حق میں رحمت وہر کت بن جاتی ہے۔ حا کمیت اورملوکیت مذات ِخودا یک مذموم شے ہے ، کیوں کہوہ انسان کو کمزور

کر کے قوت حاصل کرتی ہے۔وہ محکوموں کے ضعف سے قوی اورمحروموں کی محرومی سے تو انا ہوتی ہے۔رعایا جنتنی مفلوک الحال ہوتی ہے، بادشاہ اتنا ہی مرفیہ الحال ہوتا ہے چکوم جس قدرمفلس، قلاش ہضعیف ہوتے ہیں ،حاکم اتنا ہی امیر ، دولت مند اور حقیقت یہ ہے کہ تاج کی بقاباج اور سیم باج پر موقوف ہے،اس لیے بادشاہ ہمیشہ رعایا کا خون پیوستار ہتا ہے۔خراج دینے اور باوشاہوں کی اطاعت تبول کر لینے سے انسان اگر پینھر کی طرح سخت ہوتو بھی شیشے کی طرح نازک اور کمزور ہوجاتا ہے کہذرا ی میں کی اور نوٹ گیا۔ ملو کیت کا تیام فوج الله خانداورزنجیر برموتون ہے۔ باوٹ اندانوں کوزیردی اینا غلام بناتے ہیں اور جوان کا فلام بننے سے اٹکا کرنا ہے ایکے زنجیروں میں جکڑ

كرفيدخانے ميں وال ديتے ہيں۔ اين موكيت حقيقت ميں رہزني ہے۔اس كاظ سے ملو کیت اور رہزنی میں کوئی فرق نہیں۔ با دشاہ وہی بنتا ہے، جس کے پاس سے سامان زیا دہ مقدار میں ہو۔اگر ڈا کو کے پاس فوج کثیر جمع ہوجائے تو وہ بھی آن واحد میں با دشاہ بن سکتا ہے۔اس لحاظ ہے ایک بادشاہ اورایک ڈاکومیں کوئی فرق نہیں، مگرسچا با دشاہ یا حاکم وہ ہے جولوگوں پر فوج ، قید خانہ اور زنجیروں کے بغیر حکومت کرسکے ''

مرشدِ رومی کی ان باتوں کے جواب میں مصری فرعون نے تو سیجے نہیں کہالیکن کچنر ذوالخرطوم کوفرعون اورمر شدِ رومیؓ دونوں کی کھری کھری با تیں بُری طرح کھٹک ر ہی تھیں ۔ کیوں کہان سے انگریز قوم کی خبانث اور کمپنگی ظاہر ہوتی تھی۔ چناں چہ کچنر ذوالخرطوم نے اپنی قوم کے کرنو توں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: ''آنگریز قوم کے مقاصد بہت بلند اوراعلیٰ وارفع ہیں۔ بیٹیجے ہے کہ ہم نے قديم شامانِ مصركے مقابر كى كھدائى كىليكن اس كامقصد زروجوا ہر كاحسول نہيں تھا

بلک<sup>علم</sup>ی خدمت ہمارے پیشِ نظرتھی \_مقصد بی*تھا کہ ہمی*ں ایسی تا ریخی معلو مات میسر ہ جائیں جن کی مدد سے مصر کی قدیم تاریخ سیح طور پر مرتب کرنے میں مدول سکے۔ مصراورفرعون وکلیم کی سرگز شت ایسے ہی آثارِ قدیم میں جھا تکنے سےمعلوم ہوسکتی تھی۔حقیقت بیہے کہ مکم وحکمت تو نام ہی سر بستہ را زوں کے کھو لنے کا ہے۔اگر علم و حكمت كے دعوے كے باوجود ہم جستى اور تحقیق سے ہاتھا تھالیں تو نہ علم باتی رہتا ہے نه حكمت \_ حكمت ليند قويل اگر محقيق وجتجوكى تك ولوو ندكر ين تو انكشافات، ايجا دات اوراخز اعات كاسارا سلبه بندموجائ إورخود تحكمت وليل وخوار موكرره ئے۔'' کجر ذوالخرطور کیا ہے کی کرموری فرفون نے فور ااعتر اض کر ہے ہوئے کہا "ہاری تبرول کونو تم لوگوں نے اچلو ان کیا کہ علم و تکت کے نام پر کھودا تھا کیکن مہدی کی تربت کے اندر کون ساعلم و تحکمت کا خزانہ تھا جوتم نے اسے بھی کھود فرعون کے اس اعتراض پر کچر لا جواب ہوگیا اورا پنا سامنہ لے کررہ گیا تھا۔ بینو گویا فرعون نے اس کے منہ پر طمانچہ بھینچ مارا تھا۔وہ فرعون کے اعتر اض کا جواب دے بھی کیاسکتا تھا؟ مہدی سوڈانی کی تربت تواس نے اپنے اند ھے جذبہ انقام کی تسكين كے ليے كهدوا ڈالي تھي۔ اس کے ساتھ ہی ایک بجل سی جیکی مگلشن جنت کی شنڈی شنڈی عطر بیز ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ درویشِ مصر مہدی سو ڈانی کی روح نمودار ہوئی اوراس نے کچر ذوالخرطوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''اے کچنر!اگر تو کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے تو درولیش کی خاک کا انتقام دیکھ! تو نے ا یک مرد درویش کی تعش کی ہے جرمتی کی تو مخصے اس کا بیہ بدلہ ملا کہ خدانے مختصے مرنے کے بعد قبر ہی نصیب نہیں کی۔ تیری نعش کوز مین نے اپنے وامن میں لینے سے انکار

کردیا اور تیری خاک کامر قد بنا بھی تو سمندر کے شور بلیے پانیوں میں بنا۔'' اتنا کہہ کرمہدی سو ڈانی نے ایک آ دِسر دھینچی اور پھرعرب قوم سے یوں خطاب کیا:

"اے روحِ عرب!بید ارہواور بیدارہوکرایے اسلاف کی طرح زمانوں کی تخلیق کر۔اے شاوم مواد اسے عراق کے حکر ان فیصل اے جازے والی این سعودا میں تم سے بیر چھتا ہوں کہ کب تک اس طرح تفر قد کا شکار رہو گے؟ کب تک صرف اپنی واتی ترقی کے لیے و ثناں اور ملت اسلامیہ کے مفاورے عافل رہو ک؟ اب ونت آگیا ہے گئم اپنے سینے کے اندروہ سوز، ترمپ اورجذا بہ پیدا کرو جو تمحارے اسلاف ہے جامل تھا اور پھر متحد ہوگرو ہن اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجبد كرتي ہوكئ ملت أسلام يكوائل مقام بلند كك يہنجاد جواس بہلے حاصل اے سرزمین حجاز! وفت آگیا ہے کہ تیری خاک سے دوسرا خالد پیدا ہواور تیرے ذریعے نعمہُ تو حیدایک ہار پھر دنیا میں گونجے۔اے ارضِ حجاز! تیرے دشت کے خیل نو پہلے ہے کہیں زیادہ نشوونمایا رہے ہیں، پھر کیابات ہے کہ تیری خاک ہے ابھی تک دوسرا فاروقِ اعظم پیداخہیں ہوا؟ اے مومنانِ مثک فام کی دنیا سوڈان! مجھے بچھ سے بڑی امیدیں ہیں۔ مجھے تیری خاک ہے بوئے دوام آتی

ہے۔اے سوڈان کے لوگو! تمھاری زندگی کب تک ذوقی جدوجہد سے محروم رہے گی؟ تم کب تک غلام ہے رہوگے؟ تمھاری تقدیر کب تک غیروں کے ہاتھ میں رہے گی؟ تم کب تک غلام ایخ مقام سے غافل رہوگے؟ مسلمان اورغیروں کاغلام!!! میں جب اس بات کا تصور کرتا ہوں او میر ہے جگر سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔
""تم مصائب سے گھراتے ہو! مسلمان ہوکر مصائب سے گھراتے ہو! کیا تم نے سرکار دو عالم کی حدیث نہیں سی کہ مرد کے لیے روز بلانی الحقیقت روز صفا

ہے۔مسلمان کے کیےمصیبت اور جنگ کا دن صفائی ، یا کیزگی اورتز کیۂ نفس کا دن ہوتا ہے کیوں کہاگروہ جنگ میں ماراجائے توشہا دے کا مقام یا تا ہےاورزندہ رہے تو غازی کے لقب سے سرفراز ہوتا ہے ۔وہ شہیر ہویا غازی، دونوں صورتوں میں اس کے کیے جیت ہی جیت اور کامرانی ہی کامرانی ہے۔اللہ کے راستے میں اڑنے والا مجاہد کسی صورت میں بھی گھا نے اور نقصان میں نہیں رہتا ہے فی سبیل اللہ جہا دکرنے والے بجاہد کے کیے دنیا اور اخرت دونوں جہانوں میں سرفرازی ہی سرفرازی ہے۔'' علّا مہا قبال ہے '' جاوید نامہ' میں فلک زہرہ کی سیر کر تے ہوئے فرعون اور کجنر کی روحوں سے ملاقات کا نقشہ تھینچاہے اور اس طرح مصر کی تا رہے کے دو وا تعات ی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک واقعہ بڑے نون عمینص کا ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کررکھا تھا اور جس کے پاک حضرت موی علیہ اسٹلام پیغام ہدایت لے كر كئے منظمراس نے اس پیغام ہدایت كوروكر دیا تھا حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے بھرے دربار میں اپنے بید بیضا کی مدد سے فرعون کے نامی گرامی جادوگروں کو شکست دے دی تھی۔ شکست کھا کر جادوگر نؤ حضرت موی علیہ السّلام پر ا یمان لے آئے تھے مگر فرعون اپنے ا نکا راو رکفر میں کچھاورشدید ہو گیا تھا۔پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السّلام خدا کی ہدایت کے مطابق اپنی قوم کے لوگوں کو لے کرمصر ے نکلے منصر فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھان کا تعاقب کیا تھا۔حضرت موی ٰ علیہ السّلام توید بیضا کی کرامت اور حکم خداوندی کے طفیل دریا یار ہو گئے تھے مگر فرعون ای**ی نو**جون سمیت دریا می*ن غر*ق هو گیا تھا۔'' دوسراوا قعہ چھوٹے فرعون کا ہے جسے تاریخ کچتر کے نام سے بادکرتی ہے اور جے حکومتِ برطانیہ نے لارڈ کچر آف خرطوم کا خطاب دیا تھا، اس خطاب کاعربی تر جمه علامه ا قبال ؓ نے '' ذوالخرطوم'' کی صورت میں کیا ہے۔خرطوم سوڈ ان کامشہور شہراوردارالحکومت ہے، جسے لارڈ کچنر نے ۱۸۹۸ء میں فتح کیا تھا۔

انگریزوں نے۱۸۸۴ء میں مصر کوتکمل طور پر اپنے زیرِ نگیں کرلیا تھا مگرسو ڈان میں مہدی سوڈ انی کے مجاہدوں نے حکومتِ برطانیہ کی اطاعت کا جوا اپنے گلے میں ڈالنے سے انکار کردیا۔مہدی سوڈانی کا اصل نام محمد احدین عبداللہ تھا۔اس کی و لا دت ۱۸۳۳ء میں ہوئی تھی اور ۲۱ ۱۸ء میں اس نے اپنی زندگی کواسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے آگ نے ٹیل ابیض کے ایک جزیرے میں ایک جا مع مسجد، ا یک مدرسهاورا یک خانقاه تغییر کی تا گهمسلمانوں میں جہا د فی سبیل الله کی روح پیدا ہو سکے۔١٨١٤ ميل اس نے ميدي ہونے كا دعوى كيا اور پھر مصر اورسو دان كى سیاحت کرے حالات کا جا ترولیا۔ اس دوری میں اےمعلوم ہوا کے جوام مصری حکومت کے ظلم وستم سے بالا کی بیں ۱۸۸۱ء میں اس کے این امامت کا ماضابط اعلان كيااور پھر١٨٨٣ء مين علم جها دبلند كرديا \_ اساعیل پاشاخد یومصرنے ایک انگریز بکس پاشا کومقابلے کے لیے بھیجالیکن مہدی کے سربکف مجاہدوں نے استحل کر دیا۔اس کے بعد سم ۱۸۸ء میں انگریزی حکومت نے جنزل گارڈن کو بھیجا، مگر اسے نا کا می ہوئی ، اوروہ مہدی کے مجاہدین کے ہاتھوں مارا گیا۔ ے جون ۱۸۸۴ء میں برطانوی حکومت نے لارڈ کھتر کی سرکردگی میں ایک امدا دی مہم خرطوم کی طرف روانہ کی ، جسے مہدی کے مجاہدین نے محاصر ہے میں لے رکھا تھا، گمراس امدادی نوج کے پہنچنے سے دو دن پہلے مجاہدین نے خرطوم <sup>فتح</sup> کرلیا۔ کپھر واپس مصر چلا گیا۔ جہاں اسے مصری افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ ۱۸۸۵ء میں مہدی سوڈانی نے وفات یائی۔اس کی وفات کے بعد ۱۳ سال تک مجاہدین سوڈان پر حکومت کرتے رہے۔حکومتِ برطانیہاس دوران میں جنلی تیار بوں میں لگی رہی اور بالآخر ۹۸ء میں کچتر بوری تیار بوں کے بعد سوڈ ان پر

حملہ آور ہوا۔ اس مہم میں مصری فوج بھی اس کے ہم رکاب تھی کیوں کہ ۱۸۸۲ء میں مصر بھی تاج برطانیہ کے تحت آچکا تھا۔ المتمبر ١٨٩٨ء كو كچتر نے أمم درمان كے مقام پرمجاہدين كوشكست دى اور مہتمبر ۱۸۹۸ء کووہ ایک فاتنحانہ شان سے خرطوم میں داخل ہوا خرطوم میں داخل ہوتے ہی پہلاکام اس نے بیکیا کے مہدی وڈانی کی تیر کھدوائی اور اس مر دورویش کی ہریوں کو سرِ بإزارنذر آتش كركے ہے اندھے بہرے جذبہ انتقام كي ديو يَنه آگ بجھائي۔ اس عظیم کامیاتی پر بھر کو لارڈ کا خطاب دیا گیا اور برطانوی یا رلیمنٹ نے مجاہدین سوڈان کو ننا کرنے اور سوڈانیوں کو برطانیہ کا غلام بنانے کے کارنا ہے کے عوض اے اربات کا تطیر انعام دیا۔ ۱۹۰۰ء میں لارڈ کھر کوچڑ کی کے عہد نے پر تق دیے کر ہندوستان کی فوجوں کا سپہ سالار بنادیا گیا۔ ہندوستانی افواج کے مقامتر رانچیف کی حیثیت ہے اس نے اس وفت کے سخت گیراور تندمزاج وائسرائے ہندلا رڈ کرزن سے ٹکربھی لی اوراہے نیجا بھی دکھایا۔ دراصل کمانڈ رانچیف کی حیثیت سے لارڈ کچر فوج کے انتظام کوکلیتاً اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا اوراس انتظام میں کسی کی مداخلت یا ترمیم وتنتیخ اسے گوارا نہ تھی۔ چناں چہاس کی فوجی انتظام کے سلسلے میں پیش کردہ تنجاو رہے ہیں وائسرائے کی کونسل کے فوجی ممبر معترض ہوئے تو اس نے صاف کہد دیا کہ میں اپنی نو جی تنجاویز میں کسی نشم کاردوبدل تبول یا بر داشت نہیں کروں گا۔وائسرائے ہندالارڈ كرزن برانا انتظام برقرارر كھنے برمصر تھا۔اس طرح كمانڈرانچيف لارڈ كچنر اور وائسرائے ہندلارڈ کرزن میں گفت گئی۔ ہخر بیدمعاملہ وزیرِ ہندتک پہنچا۔اس نے لارڈ کچتر کے حق میں فیصلہ دے دیا اوراس کے نتیجے میں لارڈز کرزن وائسرائے کے عہدے کوخیر باد کہہ کر۵۰ 19ء میں واپس انگلتان چلا گیا۔ کچتر اور کرزن کے اس معر کے کوا کبرالہ آبادی نے اپنے مخصوص ظریفا ندانہ میں ایک قطعہ کا موضوع

بناياہے۔

کرزن و کچر کے جھڑوں میں جو کل
وہ صنم انصاف کا طالب ہوا
کہہ دیا میں نے بیاس سے صاف صاف
د کیے لو تم ان آئی نے بیاس سے صاف صاف
د کیے لو تم ان آئی نے اس سے صاف مالی جوا
۱۹۱۰ء میں الرڈ کی کوفیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ۱۹۱۰ء میں کہلی عالمی جنگ کا
آغاز ہوا تو اسے جنگی کونسل کا رکن اور بعدا زال مغربی محافظ کا سیے اللہ بناویا گیا ۔اس
حیثیت میں اس نے ای مقام کوششیں الی ہوئے پر مراوز کردیں کے جنگ میں برطانیہ
اور اس کے انجادی نی سے جہوسکا کوششوں کا اندازہ آئی بات سے ہوسکتا
ہے کہا ہے ۱۵ گست ۱۹۱۳ء کو جنگی کونسل کا کی بنایا گیا تھا اور اس سے الگے ہی دن
اس نے دارالعوام سے نوئ کے لیے مراید یا تی ان کوششوں کا اندازہ آئی بات سے ہوسکتا

۵ جون ۱۹۱۱ء کووه ایک اہم خفیہ شن پر ہمپ شائر نامی بحری جہاز میں روس کی طرف روانہ ہوا۔ اُسی شام یا تو کسی جرمن آبد وزنے اسے اپنانشا نہ بنایایا وہ جہاز کسی بارو دی سرنگ ہے جا فکرایا۔ بہر حال جہاز کے اندرایک دھا کا ہوااور لارڈ کجتر اس جہاز کے ساتھ ہی غرقاب ہوکر سمندر کی تہ میں پہنچ گیا۔

ا یک لا کھرنگروٹوں کی بھرتی کے لیےاشتہ**ا** ربھی دے دیا تھا۔

اس طرح مصر کی تاریخ کے دومختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے بیدو کر دارایک جیسے انجام سے دوجار ہوئے۔ دونوں سمندر کی مغیر انجام سے دوجار ہوئے۔ دونوں سمندر کی مغوش میں پیاسے مرگئے ۔ قبر ندبڑ نے فرعون کونصیب ہوسکی اور نہ چھوٹے فرعون کا مقدر بن سکی ۔

علّا مہا قبالؓ نے مصری فرعون کی زبان سے بیشکوہ کرایا ہے کہ اہلِ فرنگ نے زروجوا ہرکے لالج میں فراعنہ مصر کے مقابر کھود ڈالے اوراس طرح ان کی لاشیں

مختلف عجائب خانوں میں رکھی ہوئی اپنے دیکھنےوالوں کو درسِ عبرت دے رہی ہیں کہ دیکھو برخودغلط با دشاہوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ پہلے تو ا کا دکا طالع آزماوا دي شامإن ميں فراعنہ کے مقبروں سے زرو جواہر پاکسی فرعون کی حنوط شدہ لاش حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے،لیکن مصریرِ انگریزوں کا تسلط ہونے کے بعدتو بیکام با قاعدہ ہمات کے خت انجامیا نے لگے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لندن، پیرس، نیویارک، برکن اور دیگراہم بور پی مقامات پیرواقع عجائب خانے فراعنه کے مقابر ہے برآمہ ہونے والی ممیوں بعن منوطشدہ لاشوں اور دیگرنوا درات کے لیے منہ مانگے وام وینے کو تیارر ہے تھے۔ چنال چہدیمہمات ایک انتہائی تفع بخش کا رو باری صورت اختیا کر گئی تھیں ۔ بعض دفعہ جس ی نوا درات ہے دلچیپی رکھنے والے امرانسی مہم کا سارا خرچ خو دیر داشت کر لیتے تصاور بعض او قات سی عجائب خانے کے منتظم یا تو ایس مہم میں سر مایی لگاہے کو تیار ہوجاتے تھے یا اس مہم سے حاصل ہونے والے نوا درات کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی رقم دے دیتے تھے۔ ایسے ہم جووُں اور طالع آز ماوُں میں ہے اکثر اگر چے بُرےانجام ہے دو حارہوئے بالخصين موت آئى تو نهايت عبرت نا ك انداز مين آئى اورعوام الناس مين بيتاثر يھيلتا رہا کہ انھیں فرعونوں کی بد دعا لگ گئی ہے،مگراس تا ٹر کے باو جودان کی جگہ ہے مہم جو اورطالع آز مامیدان میں آجاتے تھے۔ مصری فرعون حمیسص کی طرف ہے جب اہلِ فرنگ کی اس حرص وہوں رمبنی روش کا شکوہ کیا جاتا ہے تو انگریزی فرعون اپنی قوم کے روّیے کی صفائی پیش کرتے ہوئے بیوضاحت کرتا ہے کہ اہلِ فرنگ کے مقاصدتو بہت بلندوا تع ہوئے ہیں۔ انھوں نےفر اعنہ مصر کے مقاہر کی جو کھدائی کی،وہ زروجوا ہرکے لا کچ میں نہیں بلکہ علم وتحكمت كے فروغ كى خاطر كى تھى \_ان كامقصد توبير تھا كەن مقابر ہے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے مصر کی قدیم تا رہے صحیح طور پر مرتب کی جاسکے۔

کچتر کابیہ عذرسراسر عذرائنگ تھا۔اس نے اپنی قوم کی جوصفائی پیش کی وہسراسر لغوتھی۔اس نے اپنی قوم کی خبانت اور کمینگی کوخوب صورت الفاظ کے پر دے میں چھپانے کی نا کام کوشش کی تھی۔اس کی تو جیہ دوراز کاراورخلاف ِحقیقت تھی۔ چنا ل چەمصرى فرعون نے جب بياعتراض كيا كماچھا! ہمارى قبرين تو خيرعلم و حكمت كے فروغ کی خاطر کھود لی گئے تھیں مگر درویش مطرم بدی ہوڈ آئی کی **تبر**کے اندرعلم و حکمت کا کون ساخز انہ چھیا ہوا تھا جوتم نے اسے بھی کھدوا ڈالا جونو کچر کا جواب ہو گیا اور ا پنا سامند لے کررہ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس اعتر اض کا اس کے یاس کیا جواب ہوسکتا تفا؟ اس نے اپنی قوم کی جوصفائی پیش کی تھی، اس کے جال میں وہ خود پھنس گیا تھا، كيول كمهدى سودان في قبر كدوا كراوراس في بريان مر بإزار جلوا كراس في محض اليد بها معذب القال المستعلق ا عین اس مر ملے پر درویش مصر مجدی سودانی کی روح ممودار ہوکر کھر سے مخاطب ہوتی ہے کہاو پیکرِ رعونت واشکبار! نو نے درویش کی خاک اڑا کراپیخ انقام کی آ گ تو بجهالی کمین درویش کی خا ک کاانقام بھی دیکھا؟ تو نے تو اس کی قبر کھدوا ڈالی تھی ،مگر تخجے قبر ہی نصیب نہیں ہوئی نے نے اس کی ہڈیوں کوسرِ بازارجلوا كراييخ انتقام كى پياس بجهائى تقى مگر تيرى بثريوں كونو خاك كا دامن ہى نصيب نہيں ہوا۔ تیری ہڈیوں کوتو مٹی نے بھی اپنے دامن میں لینے سے انکار کر دیا اور خاک کی بجائے سمندر کا پہیٹ تیرا مرقد و مدفن بنا۔ قدرت اسی طرح جنبا روں ہمر کشوں اور متکتروں کوسزا دیا گرتی ہے۔ اس کے بعد مہدی سوڈ انی کی روح قوم عرب سے مخاطب ہو کر عربوں کو دین اسلام کی سربلندی کے کیے متحد ہونے اور متحد ہوکر جدو جہد کرنے کی تلقین کرتی ہے اوراٹھیں خوابِ غفلت سے جھنجھوڑتے اور غیرت دلاتے ہوئے کہتی ہے کہتم کب تک غیروں کے غلام بنے رہو گے؟ مسلمان کے لیے ایک کمھے کے لیے بھی غیر کی

فلای نا قابل برداشت ہے۔ مسلمان کو آئو تکالیف سے گھرانا ہی نہیں چاہیے کہ حدیث پاک کے مطابق مسلمان کے لیے "روز بلا" ہی" روز صفا" ہے۔ مسلمان جنگ بیس مارا جائے تو شہید ہوتا ہے اور زندہ رہے تو غازی کہلاتا ہے۔ دونوں صورتوں بیساس کی جیت ہوتی ہے۔

اس طرح علا مہ اقبال نے نوون اور کھر کی روحوں سے ملاقات کے ور یعنی اس کی جیت ہوتی ہے۔

ور یعا یک طرف تو پہتایا ہے کہرش، جا راور متلز اور تاہ کی سوڈ انی کی عبرت ناک انجام سے دوجا ہوتے ہیں۔ ووسری طرف مہدی سوڈ انی کی ورح کی زبانی ملک کو انتخاب اور جدوجہدی تلقین کی ہے تا کہ میں اسلام غیروں روح کی زبانی ملک کو انتخاب اور جدوجہدی تلقین کی ہے تا کہ میں اسلام غیروں کی غلامی سے نجا سے ماسلام غیروں کی غلامی سے نجا سے میں مارہ برگامزن کی غلامی سے نجا سے میں مارہ برگامزن کی غلامی سے نجا سے میں میں کی غلامی سے نجا سے میں میں کو سے عظمت و شوکت کی راہ پرگامزن ہو سے۔



## حكايت سُلطان مُظفّر تجراتي

کہتے ہیں کہ سُلطان مُظفَر شاہ والی حجرات ( کاٹھیاواڑ) کے پاس ایک بیش تیت گھوڑا تھاجسے و ہاپنے بیٹوں کی طرح محبوب اور عزیز رکھتا تھا۔عربی نسل کا بیسز رنگ کھوڑا اصل، باوفا اور حسب ناب سے ہر عیب سے باک تھا۔اس کھوڑے کی خوبيا ں کوئی کيابيان کرے! اُس کا سانچے ميں ڈھلا ہواجسم اورجسم کا ایک ایک ہند موجب تسكين نظر تقا- أس كي متكفيل ديكي كرغز الآن دشت وضح انثر ماتے تھے اور اس کی حیال دیسر ایمو چوکری جول جائے تھے۔ میدان جنگ میں اور منظیر کھوڑ ہے کی تیزی وطر اری و کیسے ہے علق رصی تھی۔وہ کوہ و دریا ہے ہوا کی طرح کرز رہا تھا۔ اس کی جست وخیز میں شعلے کی لیک اور تگ و دو میں بجل کی چک تھی۔ اُس کی چیشی و حیالا کی بجل کے کوندوں کو مات کرتی تھی۔وہ دوڑتا تھاتو اُس کے سموں تلے آنے والے پتھر ریزہ ریزہ ہوجاتے تھے اوراُن سے چنگاریاں نکلی تھیں۔ ا یک روزاییا ہُوا کہانسا نوں جیساار جمندیہ گھوڑا بیار ہوگیا۔ در دِشکم نے اُسے ایسا بے حال کیا کہ وہ حرکت کرنے ہے بھی معذور ہو گیا۔ بیطارنے بہت علاج کیالیکن حیوانات کے اس طبیب کی تمام کوششوں کے باوجوداُسے شفا نہ ہوئی۔جب اُس کے پہیٹ کے درد نے کسی طرح ٹھیک ہونے کانا م ندلیا تو بیطار نے کھوڑے کوشراب بلا دی مشراب سے گھوڑا دوبا رہ تندرست تو ہو گیا مگرسلطان منطقر پھر زندگی بھر دوبا رہ اس گھوڑ ہے برسوار نہیں ہُوا۔ علّامہ اقبالؓ نے جاوید نامہ کے آخر میں'' خطاب بہ جاوید'' کے عنوان سے

ملت اسلامیہ کے نونہالوں سے بطور خاص خطاب کیا ہے۔اس خطاب کے ایک

ھے میں اُنھوں نے ارشا دفر مایا ہے کہ دین اسلام کی حقیقت تین باتوں میں پوشیدہ

اوّل: صدقِ مقال بعنی ہر حال میں سے بولنا۔دوم: اکلِ حلال بعنی جائز طریقوں سے رزق حاصل کرنا اور رزقِ حلال کھانا اور سوم: خلوت وجلوت دونوں حالتوں میں اللّٰد تعالیٰ کوحاضرونا ظریقین کرنا۔

وه کیتے ہیں کرمیں دین کے معالمے الی اس کی طرح سخت ہوجانا جا ہے۔
کوئی طاقت ہمیں دین ہے برگشتہ ندکر سکے اور مداہنت یا منافقت ہمارے پاس بھی ندیک سکے اور مرخوف کو دی سے زکال کرزندگی برگزنی جا بیتے اور ہرخوف کو دی سے زکال کرزندگی بسر کرنی جا بیتے اور ہرخوف کو دی سے زکال کرزندگی بسر کرنی جا بیتے اور ہرخوف کو دی سے زکال کرزندگی

بسراری چاہیے۔
اپنی بات کی وضاحت کے لیے علامہ اقبال سلطان مظفر شاہ والی مجرات
( کاشیاواٹ) کی حکایت قلم بندفر مالی ہے۔ بیاوشاہ حس کالف طیم تھا اور جونہایت
پابند شرع، متنی اور پارسا تھا، سلطان محمود کے جضے میں آیا تھا جب کہ اُس
سلاطین مجرات کا تخت ۱۳۵۲ء میں سلطان محمود کے جضے میں آیا تھا جب کہ اُس
کی عمر محض چو دہ سال تھی اوروہ ۵۵ سال نہایت شان وشوکت کے ساتھ حکومت کر
کے ۱۵۱ء میں نوت ہُو ا تھا۔ سلطان محمود شاہ نہایت پابند شرع اور خدا ترس بادشاہ
تھا۔ شجاعت، سخاوت، بُر دباری، حیا اور فراست اُس کے نمایاں اوصاف ستھاور
اُس کی زبان ساری عمر سی کلمائر ہوسے آلودہ نہیں ہوئی تھی۔

سُلطان محمود شاہ کی تقریباً ساری عمر جنگ وجدل میں بسر ہوئی تھی گراُس نے کسی ایک معر کے میں بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ جونا گڑھاور پاواگڑھ کے نا قابلِ تنخیر قلعوں کو فتح کر کے اُس نے اپنی شجاعت و دلیری کاسِلّہ سارے ہندوستان میں بٹھا دیا تھا۔ ان ہی قلعوں کی تخیر کی بناپر اُس نے بےگڑھا یعنی '' دوقلعوں والا'' کالقب پایا، جوکٹر ت استعال سے بیگوا ہوگیا۔

سُلطان محمود شاه اس قدر بھاری زرہ بکتر پہنتا تھا کہ طاقت ورہے طاقت ور

پہلوان بھی اُسے بمشکل اُٹھا سکتا تھا اور وہ ایک سو ساٹھ تیروں کا ترکش کمر سے بإند حتاتھا۔نیز ہ زنی میں اُس کی مہارت کا بیرعالم تھا کہا یک دفعہ تین نیز وں ہی میں أس نے ایک مست ہاتھی کائمنہ پھیر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلطان محمود شاہ اشاعت و تبلیغ اسلام کا بھی شاکق تھا۔وہ

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال مُحاری کے بوتے حضرت شاہ عالم کا مرید تھا۔شاہ عالم اس کے فقیقی خالوبھی تھے،اس کیے اُس نے بچین میں اُن ہی کی ہ غوش میں پرورش بائی تھی۔ بیای فیض صحبت کااثر تھا کہ سُلطان محبود شاہ نے ساری عمرتبلنغ واشاعت اسلام میں بسری اور آج تجرات کاٹھیاوا ڑے علاقے میں جس قدرمسلمان نظر آئے ہے۔ اُن کے آیا و اجدادی اکثریت نے شاطان محمود شاہ کی تبلینی کوششوں سے اسلاقیول پیا تھا ۔ تبلغ واشاعت اسلام سے سُلطان محمودشاہ کی دل جسی اورشغف کا پیرحال تھا کہ جتنا عرصہ دارالحکومت احمد آبا دمیں قیام کرتا، ہرروزعصر کی نماز کے بعد احمد آبا د

کے مانک چوک میں آ کھڑا ہوتا تھا اورخود اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ہندو وُں کواسلام کی وعوت دیتا تھا۔ تمام امیر، وزیر اور درباری دست بستداس کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔وہ اسلام کی خوبیاں پچھا <u>س</u>ے پیارے انداز میں بیان کرتا تھا گاس کی تقریر کے بعد بہت سے ہندواسلام قبول کر لیتے تھے۔ سُلطان مظفر شاہ جس کی حکامیت علا مہ اقبالؓ نے بیان کی ہے، اس ہمہ صفت

موصوف بإ دشاه سلطان محمود شاه كانو رِنظر تقا اور دين داري وخداتر سي ميں اينے باپ کی تصویر تھا۔سُلطا ن محمود خلجی حُکمر انِ مالوہ نے جب سُلطان مُظفَر شاہ کوراجپوتو ں کے مقابلے میں اپنی مد د کے لیے بُلا یا نوسُلطان منطفر شاہ نے بروفت امدا د کی اور را جپوتوں کو شکست دینے کے بعد مملکتِ مالوہ دو بارہ سلطان محمو خلجی کے حوالے کر دی۔ سُلطان محمود خلجی سُلطان مظفر شاہ کی اس عالی ظر فی اور شر انعیت نفس ہے اس

قدر متار ہوا کہ اُس نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔اس کیے میں جا ہتاہُوں کہآ پ مانڈ وچل *کرغر*یب خانہ کورونق جحشیں۔ مانثر وجس كانام اس زمانه ميں شا دى آبا دخھا۔مالوہ كا دارائحكومت تھااورعكم وفن كا مرکز تھا۔وہاں کیعمارتیں د تی، آگرہ اورلاہور کی عمارتوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔مانڈ و کا قلعہ ایک پہاڑی پر بناہوا تھا اور اس کا محیط اسمیل کے قریب تھا۔اس کے اندر شابی محلات مقایر مساجد اورباغات بنهوئے تھے۔ سُلطان مَظفَر شاہ نے اس کی درخواست کوشرف تبولیت بخشااور کے امیروں، وزبروں کے ساتھ مانڈ و آباء سلطان محبود علی نے تعظیم و نکریم اور خاطر مدارات میں کوئی سرندا محارمی اور اے کے کھانے کے بعد ایک ہزارکنیزیں سلطان مظفر شاہ کی خدمت میں پیش کمیں، عراب کے بیار این میر بان کو حیران کر دیا کہان سب کنیزوں کووا پس بھیج دو، مجھان میں گئے گئی کی حاجت نہیں ہے۔ سُلطان مظفر شاہ ۱۵۱۱ء میں تخت تشین ہُوا تھا اور اُس نے ۱۵۲۷ء تک حکومت کی ۔اس سارے عرصے میں اُس کامعمول بیر ما کے فرصت کے اوقات میں قر آن مجید کی کتابت کیا کرتا تھا۔اُس کے مزاج میں نرمی بہت زیادہ تھی۔وہ بھی کسی شخص پر غضب نا کن بیں ہوا ،اس کیے اُس کالقب ''حکیم''مشہور ہو گیا تھا۔ طعلامدا قبال نے اس جلم خو با دشاہ کی زندگی کاایک واقعہ بیان کیاہے کہ اُس کے پاس عربی نسل کا ایک نہایت عمدہ اور بیش قیمت کھوڑا تھا، جسے وہ فرزندوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ایک باروہ گھوڑا در دِشکم میں مُبتلا ہو گیا تو بیطار نے علاج کے طور برگھوڑے کوشراب بلادی۔ گھوڑ انو تن درست ہو گیا مگراس کے بعد سُلطا ن مُظفر شاہ نے بھی اس گھوڑے پرسواری نہیں کی۔وہ زندگی میںصدقِ مقال او راکلِ حلال کے اصول پر کاربند تھا۔ اُس کے احساسِ دین داری اور یا بندی شرع کے جذیب نے میہ گوارا نہ کیا کہ جس گھوڑے کے پہیٹ میں شراب جیسی حرام چیز داخل ہو چکی

ے، وہ اس پر ایک بار بھی سواری کرے۔ مر دِسلمان خدااور رسول کے احکام کی اطاعت میں الی ہی غیر معمولی احتیاط کا ثبوت دیتا ہے۔ حرام سے اُس کے اجتماع کے اجتماع کی احتیاب کا بیحال ہے کہ وہ حرام کے قریب بھی نہیں بھکتا اور اگر اُس کے گھوڑے میں کوئی حرام شے بطور دوا بھی چلی جاتی ہے قو وہ اس گھوڑے کی سواری اپنے لیے میں کوئی حرام کر لیتا ہے۔ میں کوئی حرام کر لیتا ہے۔ میں اس کا بیری غیر معمولی جذبہ اطاعت اور کیفیت تقوی ہے، جس کی طرف علا مدا قبال فی بیشان پیدا کو اور نونہا الان ملب اس کا بیری غیر معمولی جذبہ اطاعت اور کیفیت ان کیتا کہ تمام مسلمان بیدا مسلمان کا بیری غیر معمولی جذبہ اطاعت اور کیفیت ان کیتا کہ تمام مسلمان بیدا کہ اور نونہا الان ملب اس کا بیری کے انداز طاعت وقع کی کی بیشان پیدا کہ کا مسلمان کا میں آت کے انداز کیا گئی بیشان پیدا کہ کا میں ہے۔ کا کہ کا میں تمان پیدا کہ کا میں گئی ہے۔ کا کہ کا کہ کا میں گئی ہے۔ کا کہ کا میں گئی ہے۔ کا کہ کا کہ کا کہ کی بیشان پیدا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی گئی گئی ہے۔ کا کہ کی گئی گئی ہے۔ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی ہے۔ کا کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کوئی کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کیا گئی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے ک